# المرافع المحالفة المالغة المال



مُصَنِّفُ اَدِیبُ ہُیرِ صِرِعَلا مِی الرفِ کِی الْمِی ایم الے اَدیبُ ہُیرِ صِرِعَلا مِی اللّٰہِ مِی الرفِ کِی الْمِی الْمِی

كَاشِرُ عُورِينُ الْورى الْمِرَا الْمُحَالِمَ الْمُحَالِمَ الْمُحَالِمَ الْمُحَالِمَ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمَ الْمُحَالِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحِمِي الْمُحْلِمُ الْ (محدادریس رضوی)

# امام احمد رضا کے بلغین (صالال)

ادیب شہر حضرت مولانا الحاج محمد ادر پس رَضوی۔ ایم، اے

رابطه

Mohammed idris Razavi SunniJamamasjid.PatriPool Kalyan421306 Maharashtara Moba,9869781566 idris367@gmail.com

ناشر غوث الورى اكي**رمى ،كليان** 

ومحمدا دريس رضوى

#### (جمله حقوق تجق مصنف محفوظ ہیں)

امام احدرضا كے مبلغين

جدادرلس رضوى، ايم العراف والما موبائيل 9869781566

: جناب سيدياسين على رضوى \_موبائيل 9833500173

: مولا نامحد مسعود رضا قادري ، ركن غوث الورى اكير مى كليان

Rs\_:

: گياره سو(۱۱۰۰)

: جنوری ۱۰۲ ء مطابق رہیج الاوّل ۲۰۱۵ ھ

غوث الورى اكيرمي ،كليان (مهاراشر)

لانام كتاب

ممقن

⇔حب فرمائش

لأباابتمام

☆صفحات

☆ قيمت

التعداد

☆سالاشاعت

ثاثر

#### ملنے کے پتے

امعمسجد، پتری پل ،کلیان ۲ ۱۳۳۰ (مهاراشر) المحمولا نامحمه كاشف رضامصباحى ، دارالعلوم رضائے مصطفیٰ ، احمدرضا كالونى ، رِنگ رود گلبر كه ﴿ مولا نامسعودرضا قادری، جامعة الرضا، رضا گربیل بازارکلیان ۱۴۲۱۳ (مهاراشر) 🛠 محمد توصیف رضاوحا فظوقاری محمد قمررضا، رضامنزل،موضع مدلمن، پوسٹ کروا، ضلع در بھنگہ (بہار)

#### IMAMAHMADRAZA KE MOBLLEGHIN

By

Mohammad Idris Ravi M.A

Year :2013

Price:Rs.

Jama Masjid,PatriPool
P.O.Katemaniwali
KALYAN(E)421306(M.S.)

Mobile:9869781566

#### كوكب قلم اسلامی اسكالرغلام مصطفیٰ رضوی \_ نوری مشن مالیگا ؤں

Cell. 09325028586, gmrazvi92@gmail.com

#### امام احمد رضاكي داعيانه بصيرت وفراست

اسلام کی صدافت و حقانیت نے دلوں کی تنجیر کی اور فکر کا قبلہ درست ہوا۔ اس کی فطرت میں الی کشش ہے کہ مضطرب ذہنوں کی تلاش حق کی منزل صرف اسلام ہے۔ ہرعہد و حالات میں داعیانِ دین نے اسلام کی دوحت و تبلیخ کا مبارک و مقدس فریضہ انجام دے کر اسلام کی سپائی کی عملی طور پر اشاعت کی۔ اس راہ میں اسوہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رہبر و رہنما بنا کر دوحت کی راہ میں سرخ روگز رے اور عزم و شجاعت و استقامت کے کو و گراں بن کر خرمنِ باطل کو استقلال کے ساتھ خاکستر کر دیا۔ دین کا روشن و تاباں چہرہ پیش کر کے ایک نئی تاریخ رقم کی اور اسلاف کے مبارک نقوش کو واضح کر کے شاہراہ حیات کوروشن و منور کر دیا۔ پیش نظر کتاب بھی داعیا ندرخ سے کسی گئی ہے جس میں امام احمد رضا محدث بریلوی (م ۱۳۲۰ھ/ ۱۹۲۱ء) کی دعوتی و تبلیغی و دینی و علمی خدمات کے ہمہ جہت پہلوؤں پر مدل انداز میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ کتاب کی تحریر و ترتیب کا مقصدا مام احمد رضا محدث بریلوی کی شعبہ دعوت میں مساعی جمیلہ نیز داعیا نہم و فراست کے ساتھ میں دعوتی کارواں کو آگر بردھانے کی کامیاب کدوکاوش کا تعارف ہے۔ اس رخ سے مولا نا محمد ادر لیس رضوی تی دعوتی کارواں کو آگر بردھانے کی کامیاب کدوکاوش کا تعارف ہے۔ اس رخ سے مولا نا محمد ادر لیس رضوی نے کافی عرق ربیزی سے کام لیا ہے۔

کتاب میں متعدد جہات سے اسلام کے داعیا نہ نقوش کو اجاگر کر کے پیغیر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک و مقدس طر نے دعوت، اسلام کی دعوتی فکر، اسلاف بالحضوص حضرت سیدنا غوث اعظم و حضرت خواجہ غریب نواز کے دعوتی کارنا ہے اور اس کے اثر ات پر بھی خوب لکھا ہے اور پھر مجدد اسلام امام احمد رضا کے اسلوب دعوت و ببلیغ پر متعدد واقعات و شواہ تحریر کے ہیں جن کے عمدہ و دور رس نتائج نمودار ہوئے۔ اصلاح عقیدہ وایمان کے سلسلے میں امام احمد رضا کی کا وشات پر صراحت و وضاحت کے ساتھ روشنی ڈالی ہے۔ امام احمد رضا نے اپنے تلا نہ ہ و خلفا و حبین کی ایک فیم تیار کر دی تھی جس نے ہر شعبے پر اپنے اثر ات مرتب کے اور خدمت رضا نے اپنے تلا نہ ہ و خلفا و حبین کی ایک فیم تیار کر دی تھی جس نے ہر شعبے پر اپنے اثر ات مرتب کے اور خدمت دیں مضانے اپنے تک کا مبارک فریضہ کا میا بی کے ساتھ انجام پایا۔ داعیا نہ فکر و خیال کے ساتھ متوسلین رضانے کتنے ہی میں منام افراد کو داخلِ اسلام کیا اور بڑی تعدادان افراد کی بھی ہے جو گشان فرقوں کے زیر اثر تھے پھر تائب ہو کر اسلام کے سیچ مبلغ بھی ہے۔ اس ضمن میں امام احمد رضا کے جن متوسلین کی داعیا نہ خدمات سے روشناس کر ایا اسلام کے سیچ مبلغ بھی ہے۔ اس ضمن میں امام احمد رضا کے جن متوسلین کی داعیا نہ خدمات سے روشناس کر ایا اسلام کے سیچ مبلغ بھی ہے۔ اس ضمن میں امام احمد رضا کے جن متوسلین کی داعیا نہ خدمات سے روشناس کر ایا

ججة الاسلام علامہ حایر رضا خال بریلوی، صدرالا فاضل علامہ نعیم الدین مرادآ بادی، مبلغ اسلام علامہ عبد العلیم میرشی مفتی اعظم علامہ محر مصطفیٰ رضا خال نوری بریلوی، ملک العلما علامہ ظفر الدین رضوی، شیر بیٹ الملی سنت مولا نا حشمت علی خال رضوی، مولا نا ہدایت رسول قادری کھنوی، مولا نا قطب الدین برہم چاری، سمیت اعلیٰ حضرت کے خلفا، تلا فدہ وفیض یا فتگان کی خدمات دین و داعیانہ کارنا مے پر دلائل کی روشنی میں لکھا گیا ہے۔ ہراکی شخصیت پر متذکرہ رخ سے مواد فراہم کیا ہے۔

کتاب کا مطالعہ قارئین پر واضح کرے گا کہ امام احمد رضائے اشاعتِ اسلام کی تنین عملی کام بھی کیا اور اس شعبے کی مستقل ضرورت محسوس کرتے ہوئے دُعاۃ بھی تیار کیے جن کی پیم کاوشوں سے ہندوستان میں گستاخ جماعتوں اور مشرکیین کی کئی سازشیں دم ٹوڑ گئیں۔ آپ کے تلامذہ کے تلامذہ نے بھی داعیانہ فہم وفکر کی کامیاب اشاعت کی اور بعدوالوں میں اپنی خدمات کی خوشبوخو بی سے منتقل کی۔

اس طرح کے موضوعات پر سلجھے ہوئے انداز میں مزید تحریری انھنیفی کام کی ضرورت ہے تا کہ امام اہل سنت کے مزید داعیا نہ نقوش اجا گر ہوں اور قوم سلم کا قابل فخر ور شد دنیا کے سامنے آئے ۔ امام احمد رضا کی داعیا نہ فہم و فراست نے ہندوستان میں جس طرح هظ ایمان وعقیدہ کے سلسلے میں وسیج اثر ات مرتب کیے اور اس کے نتیج میں در جنوں فتنے دم قوڑ گئے وہ ہماری تاریخ کا ایک ایساباب ہے جس کی نظیر نظم ہند میں نہیں ملتی۔ یہ عطائے ایز دی اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عنایت خاص تھی کہ آئے عشق وعرفان اور دینی بصیرت واستفتامت ایز دی اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عنایت خاص تھی کہ آئے عشق وعرفان اور دینی بصیرت واستفتامت کی مشک بار فضا قائم ہے اور امام احمد رضاو ان کے تلا نہ ہ و فطفا کی خدمات سے ایک عالم فیض یا ہور ہا ہے۔ مولا نامحمد اور لیس رضوی نے اس حسین رخ کو واضح کر کے دعوت و تبلیخ کے موضوع پر مواد فراہم کیا ہے اور تحرکیک مولا نامحمد اور اسلامی ذبی سازی کا کام برآسانی انجام پذیر ہواور بریگانوں کی راوحت کی سمت رہنمائی کی جاسکے۔ مولا ناموصوف نے ایک ایم موضوع پر فامہ فرسائی کر کے تطبیر قلب کا ساماں کیا ہے۔ اللہ تعالی اس کاوش کوشر فی مولا ناموصوف نے ایک ایم موضوع پر فامہ فرسائی کر کے تطبیر قلب کا ساماں کیا ہے۔ اللہ تعالی اس کاوش کوشر ف

مولاناموصوف نے ایک اہم موضوع پرخامہ فرسائی کر کے تطہیر قلب کا ساماں کیا ہے۔اللہ تعالیٰ اس کاوت کوشرف قبولیت سے نواز ہے اور انھیں مزیدعزم وحوصلہ عطا کرے تا کہ مسلک اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کی اشاعت علمی انداز میں ہوتی رہے اور تحقیق و تدقیق کا مرحلہ مشوق طے ہوتارہے اور نی تجلیات کا احساس بڑھتا جائے۔

ہر لخظہ نیا طور نئی برق بخلی اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہو طے

#### ہم نے دیکھاہے

ایک معزز خاندان محترم قبیله، نیک کنبه کے لوگ جب تک محبت واخوت، پیار والفت، آپسی ملنساری، غمگساری، دارنگی، یکتائی اور جا ہتوں کی، بندھنوں میں بندھےرہے،اس،معزز خاندان برکسی کوآنکھا تھا نے کی ہمت نہیں ہوئی محرر مقبلہ پرداغ لگانے کی جرأت نہیں کرسکے، نیک کنبہ کی طرف جھا نکنے کی مجال نہیں ہوئی، جب تک ایک رہے، معزز رہے، محرّ م رہے، نیک رہے، کین نہ جانے س حاسد کی نظرلگ گئی اورنہ جانے کس بات برآ پس میں ناجاتی ہوگئی،نہ جانے کس مروَان نے اس محترم قبیلہ کے لوگوں کوآپس میں لڑوا دیا کہ دیکھتے ہی ویکھتے اس نیک کنبہ کی عزت، کنبہ والوں کے ہاتھوں خاک میں ملنے گئی ،اس لڑائی میں بیج، جوان اور بوڑھے سب کے سب شامل ہو گئے، پہلے بچوں نے زبان کھولی، بات بڑھی، جوانوں نے قدم آ گے کیا، پھر بوڑھوں کی حمیت جاگی، وہ بھی ڈیڈ اہاتھ میں لے کرآ گے بڑھے، ایک دوسرے کے ذریعے سے تہتوں کے سیلاب اور الزامات کے طوفان فریقین کے گھروں میں داخل ہوکر گھروں کو برباد كرنے لگے، بات اس قدرآ گے بڑھ كئى كەاس خاندان كے كسى فرد كے لڑكايالۇكى كى شادى كسى جگە طے ہوتی تو خاندان ہی کا کوئی دوسرافرداس جگہ پہنچ کرلڑ کا یالڑ کی کے تعلق سے الزامات واتہام لگا آتا ،اچھے کو خراب، بُرا، بد کار، مریض، زانی، شرابی، چور، ڈاکو،عصمت فروشی، قمازبازی میں مبتلا کہه آتا کہ سامنے والا س ہی کربدک جاتا توبہتو بہ کر کے خاموش ہوجاتا ہویب جوئی کرنا ہویب نکالنا آسان ہے، ثابت کرنامشکل کام ہے، دوجارجگہ بات ہوئی لیکن سامنے والا خاموثی اختیار کر لیتا تو لڑکا اورلڑ کی والوں کے کان کھڑ ہے ہوئے کہ کوئی تو مرو ان ہے جورشتہ بگاڑنے کا کھیل بھیل رہاہے۔

اب جونی جگہرشتہ کی بات چلی تو لڑکا والے نے لڑکی والوں کوساری با توں سے آگاہ کر دیا اور کہہ دیا کہ ایسا کوئی شخص آئے اور آپ کو ورغلائے، بھٹکائے، بہکائے تو بھٹکیے یا بہکیے گانہیں بلکہ میرے گاؤں اور میرے گھرتک آکر چار چھ آدمیوں سے پوچھ لیجئے گاکہ میں کیسا ہوں، میرے دا داباپ کیسے تھے، میرے لڑکے یا لڑکیوں کے چال چلن کیسے ہیں، ان میں خوبیاں اور خامیاں کیا کیا ہیں، اس کے بعد ہی انکاریا اقرار بیجئے گا، سامنے والے نے فورکیا، سوچا کے آدمی صاف گوہے، صاف صاف باتیں باتیں۔ بعد ہی انکاریا اقرار بیجئے گا، سامنے والے نے فورکیا، سوچا کے آدمی صاف گوہے، صاف صاف باتیں

= (محمدادریس رضوی)

كرتا ہے ، ديكھا ہوں كه آ مح اونث كس كروٹ پر بيٹھتا ہے ، دونين دن كے بعد خاندان كے ايك فردکورشتہ کے تعلق سے معلوم ہوا ، اور سامنے والے کو وہی چھ پانچ بتا کرآ گیا ، سامنے والا اٹھا اور اس چھ یا نج کا پتالگانے کے لئے چیکے سے لڑکا والے کے گاؤں میں پہنچ کمیا، چندلوگوں سے اس خاندان ، خاندان کی عزت وآبرو، جال چلن، اڑے اور لڑ کیوں ، کے کردار وقعل کے بارے میں دریافت کیا، یو چھا،تہہ میں اتر اجھین کیا،سب نے خاندان،خاندان کے افراد،لڑ کے اورلڑ کیوں کے تعلق ہے اجِهامشوره دیا،تعریف کی، اجھا کہا،عزت داربتایا،رشتہ کرنے کو اجھا کہا ،مہمان جب واپس چلا، گاؤں سے باہر نکلاتوایک بوڑھے سے ملاقات ہوئی سو جا گاؤں کا کنارا ہے، تنہائی ہے، دوسراتیسراکوئی نہیں ہے، بوڑھے ہے بھی تحقیق کرلی جائے ، إدھراُ دھرکی باتوں کے بعد بوڑھے سے بھی بوچھا، بوڑھے نے کہاتم اپنی لڑکی کی شادی اس کے یہاں کرو،خاندان بھی اچھاہے،اس کی شرافت مشہور ہے، اڑ کا نیک اور مخنتی ہے، لڑکی والے نے کہا مگر اس گاؤں کا ایک شخص ،اس خاندان اوران کے والدین اورلڑ کے کے متعلق جوہم کومعلومات دی ہے،اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ تو خاندان اچھاہے ،نہ لڑکے کے والدین ،نہ خودلڑ کا چھاہے، بوڑھے کی حمیت جاگی ، بوچھااس آدمی کانام كيا ہے؟ بتايا فلال، يين كر بوڑ ھااداس ہوگيا ہخص مذكور نے كہا آپ اداس كيوں ہو گئے؟ بوڑ ھے نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جس کاتم نام بتارہے ہواور جس نے تم کوشادی کرنے ہے منع کیا ہے وہ میرالخت جگرہے،لین اس نے الی حرکت کیے کی؟ میں تحقیق کروں گاہتم میری باتوں پریفین كرداوراس كھرادرخاندان ميں اپني بيني كارشته كرد،مهمان نے اپني راه لي، بوڑھے نے كھرآ كرتنهائي میں جب اپنے بیٹے سے اس کی اوچھی حرکتوں کے بارے میں پوچھا تو بیٹے نے جواب دیا کہ اپنے كوبلندكرنے كے لئے دوسروں كوذليل ورسواكرنائى پر تا ہے، بوڑھے نے آہ بھرتے ہوئے كہا كہ بيٹا تم نے نہیں جانا کہ ''چاہ کند راجاہ در پیش'اور' جیسی کرنی ویسی بھر' آج تم کسی کی راہ میں کنوال کھودو مے بکل دوسراکوئی تمہاری راہ میں کنوال کھودے گا،آج تم کسی کوذلیل ورسوا کرتے ہو،کل کوئی دوسراکوئی تمہیں ذلیل درسواکرےگا ،آج تم کسی پرالزام وتہمت لگارہے ہو،کل تم پرکوئی الزام وتہمت لگائے گا،آج تم کسی کے لڑ کا اور لڑکی کا رشتہ فتم کر ارہے ہو، کل کوئی تنہارے بیٹا اور بیٹی

كارشته ختم كرائے گا،اليى حركتوں سے بازآؤ،خداسے ڈرو،آخرت ميں الله پاک كوكيامنھ د كھاؤ گے۔ آج ہماری حالت بھی کچھاس طرح کی ہے کہ'' گھر پھوٹے گوارلوٹے'' کے مثل بیآپس میں پھوٹ چکے ہیں، بچوں کے جھکڑے میں بڑے، بوڑھے، عالم وفاضل متقی دیر ہیز گار، بڑے وبونے ،معروف وغیرمعروف سب کے سب کودکر بے دھر ک نفسانیت کی تکوار چلارہے ہیں، یہبیں دیکھ رہے ہیں کہ اس کی زد میں کون آرہاہے، کس کا گلاکٹ رہاہے، کس کی عزت نیلام ہورہی ہے، جس کا گلاکث رہاہے،جس کی عزت نیلام ہورہی ہے،وہ ہمارے ہی عالم ہیں،بزرگ ہیں،راہبرہیں،انہیں کے دکھائے ہوئے راستے پرہم چل رہے، انہیں کی وجہ سے ہم حق پر ہیں، انہیں کی لگائی ہوئی کھیتی کی فصل یرہم نازاں ہیں، انہیں کی حق گوئی کی بنیاد پر ہماری عزت میں چارچا ند لگے ہوئے ہیں۔

ادهر کچھسالوں سےلوگوں نے نئی آوازیں پیدا کی ہیں،ان آوازوں میں ایک آواز ہے کہ''امام احمد رضا نے تو کتابیں بہت کھیں لیکن مبلغ پیدانہیں کئے "پیرحقیقت کے منافی باتیں ہیں، ان آوازوں میں دم خم نہیں ہے،صرف افواہ ہے،کین بیمہلک افواہ ہے،ایسی افواہیں پھیلا کرکوئی اپنی عزت میں چارچا نزہیں لگاسکتا ہے تو پھراییا کیوں کیااور کیوں کررہے ہیں؟ ایک دانشور کے بقول کہ' ایک خفیہ گندی سازش کے تحت بیروشش کی جارہی تھی کہسب سے پہلے امام احمد رضا قدس سرۂ کی تحقیق وتحریک اوران کی خدمات کی تاریخ کومشکوک بنایا جائے پھران کی ذات سے دوری خود بخو دیپدا ہوجائے گی،جس کا احساس کم وبیش ا کثر حضرات کوہور ہاتھا،کیکن بس اپنی نجی مجلس میں تذکرہ کر کے سکوت ہی میں عافیت تصور کرتے تھے'اب بيسكوت توك چكاہ، بات طشت از بام ہو چكى ہے، كچھ چہرے ان كے قلم اوران كى زبان كى بے احتياطى وب لگامی کی بناپر پہچانے جانچکے ہیں، کچھ چہرے" صاف چھپتے بھی نہیں،سامنے آتے بھی نہیں" والامعا مله کی طرح جھلملارہے ہیں ،امام احمدرضا قدس سرہ کی تحریک و تاریخ کوسنح کرنے کی غرض سے ساز چھیڑتا كوئى اور ہاوراس ميں آواز ملاتا كوئى اور ہے، كيكن يكھيل كتنے دنوں تك چلنے والا ہے؟ امام احمد رضا قدس سرہ کی اس تحریک وتاریخ کا آئینہ دکھانے کے لئے بیکتاب قارئین کے پیشِ نظرہے،اس کتاب کو ۲۰۰۹ء میں منظرعام پرآنا تھالیکن طباعت کے لئے کوئی راہ نہ ملنے کی بناپر کتاب رکھی رہ گئی،اب بیرکتاب طباعت کی راہ سے مزین ہوکرمنظرعام پرآرہی ہے،امیدہاعلیٰ حضرت عظیم البرکت حضرت الثاه مفتی امام احمد رضا خاں قادری قدس سرۂ کے جاہنے والوں میں نظرِ شخسین سے دیکھی جائے گی۔

# مبلغ اوراس کے معنی

ملغ كے لغوى معنى بين، پہنچانے والا تبليغ كرنے والا ، پہلامعنى ہے، پہنچانے والا ، يہ بات مطلق ہے کی طرف اشارہ ہیں ہے کہ کوئی چیز کس کو پہنچائی جائے ؟اس کا خلاصہ قران مجید سے ہوتا ہے، رب كريم فرما تام يُنايَّهَا الرَّسُولُ بَلِغُ مَآ اُنْزِلَ اِلَيُكَ مِنُ رَّبِّكَ ، وَإِنْ لَّهُ تَفُعَلُ فَمَا بَلَّغُتَ رِمُلْلَةُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ما إِنَّ اللَّهَ لَا يَهُدِ الْقَوْمَ الْكَفِرِيْنَ ١٠٠٠(١) ترجمه!ا برسول پہنچادو جو کچھائز ائمہیں تمہارے رب کی طرف سے،اوراییانہ ہوتو تم نے اس کا کوئی بیام نہ پہنچایا، اوراللہ تمہاری نگہبانی کرے گا لوگوں کی طرف ہے، بیشک الله کا فرول کوراه بیس دیتا (۲)

خركوره آيت سے خلاصه ہو گيا كمالله تعالى نے جودين جواحكامات جوطريق جوفرائض ... جوداجبات ... جوسنن كے احكامات آپ عليہ برأتارا...اسے دوسروں تك بہنچادينا ہے ... بہنچانے ك ذرائع تقرير وتحرير بين مبلغ كاابلِ علم مونا... پابندِشر بعت مونا مقى مونا ... وجيهه مونا ... خوش اخلاق مونا... قول وفعل ميں يكسال مونا... سيرت وكردار ميں ياك صاف مونا.... اگرصاحب كرامت ہے تو نور علی نور .....صاحب ثروت ہونا بھی اضافی خوبیاں ہیں ...ان میں ہے ایک دوکوچھوڑ کرسب كا خلاصه دوى چيزي سامنے آتى ہيں يعنی تقرير وتحرير ..... ہمارے آ قامليك نے ان دونوں ذرائع سے تبلغ کی ہے... پہلے تقریر سے پھرتحریر سے۔

تقریر دنبلیغ کرناانبیاءِکرام کی سنت ... پینمبروں کی تقلید ... رسولوں کے ممل حسنہ کی پیروی ہے .... بشرطیکہاس کو پیشہ نہ بنایا جائے ، دین کے لئے پسینہ بہایا جائے ... دین کے لئے دورہ کیا جائے ... بناخ كااراده ہو...دل میں لا کچ نہ ہو ...عہدہ كے كوشاں ہو ...مرتبے كا بھوكانہ ہو...فسِ امارہ كے جال میں گرفتار نہ ہو ...ورنہ بلیغ ،تماشہ بن جائے گی ... تبلیغ کامعنی ہی ہے پہنچانا (مجاز أ) احکام شریعت پہنچانا

، خدا کا تھم پہنچانا... بے مل کی تبلیغ بے اثر ہوتی ہے ... لوگ طعنہ دیتے ہیں ... بے مل مبلیغ کوہم نے دیکھا ہے ... کرتے کچھ ہیں، کہتے کچھاور ہیں ... پڑھے لکھوں کے لئے تحریر سود مند ہے تو جاہلوں اور گنواروں کے لئے تحریر مفید ہے ... اہل علم کے حق میں تحریر کی افادیت سے مفرنہیں ہے تو ناخواندہ اور ناانجان کے سامنے تقریر کے فائدے سے انکارنہیں کیا جاسکتا۔

آیت مبارکہ کے چار جز ہیں، پہلا جز ہے کہ ....اے رسول پہنچاد و جو کچھائر اہمہیں تہارے رب
کی طرف ہے''کن کو پہنچانا تھا؟ کا فروں کو ....مشرکوں کو ....ہددوں کو .... تو حید دو حدا نیت کے باغیو

اکو .... یہ کام آسان نہ تھا ....فصل لگانے کے لئے زمین چاہئے، زمین نہیں ہے تو پہلے زمین خرید یئے

.... یہ کام برامشکل ہوتا ہے .... معلم کا کنات تھا ہے نکلمہ کی دولت دے کر کفر کی زمین خرید کر .... اپنے
قضے میں لے کراس پڑل کی فصل لگائی ... آج کے دور میں ایمان کے کھیت میں مسلمان خودسے کا فرول

... یہودونساری کی مرضی ... ان کی بے راہ روی .... برعملی ... بے حیائی ... بے پردگی ... عورت ومرد کی

خلط گیری کی فصل لگا تا .... ہوتا اور کا فٹا ہے، ایسے لوگوں کے درمیان تبلیخ کرنا آسان ہے لیکن
غیر مسلموں کو کلمہ کی دعوت دینا .... ان کے درمیان تبلیغ کرنا مشکل کام ہے۔

دوسراجزیہ ہے کہ''اوراییانہ ہوتو تم نے اس کا کوئی پیام نہ پہنچایا''اس آیت کی تفسیر میں حکیم الامت علامہ احمد یا خال رحمة الله علیہ لکھتے ہیں:

"اس جملہ میں ناممکن کوناممکن پر معلق کیا ہے" آن گئم تفعکل "شرط ہے جس میں آئندہ کا ذکر ہے اور" فیما بَلَغُت "میں گذشتہ کا ذکر ہے یا" آن گئم تفعکل "میں ایک جم کا تبلیخ نفر مانا مراد ہے اور" فیما بَلَغُت "میں گذشتہ کا ذکر ہے یا" آن گئم تفعکل "میں ایک جم کا تبلیغ نفر مانا مراد ہے اور" فیما بَلَغُت "میں تمام احکام کی تبلیغ نه فر مانا مراد ہے اور" فیما بَلَغُت "میں تمام احکام کی تبلیغ نہ کی تو گئی الرہوگی ۔ یا آئندہ تبلیغ نہ کی تو گویا گذشتہ زمانہ میں بھی تبلیغ نہ کی تبلیغ بیکار ہوگا ۔ اگر آپ نے ایک تبلیغی حکم نہ پہنچایا تو گویا کوئی حکم نہ پہنچایا ... جیسے نماز کا ایک رکن یا شرط جھوڑ دینا گویا تمام ارکان کا چھوڑ دینا ہے .... گذشتہ ادا کئے ہوئے ارکان بھی بیکار ہوجا ہے ہیں ... یا جیسے ایک انسان کا تل گویا تمام کا تل ہے ... یا جیسے ایک نبی یا ایک آ بت کا انکار گویا تمام نبیوں اور آ یوں کا انکار ہے (۳)

آیت کا تیسراجز ہے''اوراللہ تمہاری نگہبانی کرے گالوگوں کی طرف سے''اس جز ہے معلوم ہوا کہ بلیخ کرنے میں دشمنوں کی جانب سے خطرہ بھی ہے ۔۔۔۔لیکن ساتھ بی اللہ تعالی کا یہ بھی وعدہ ہے کہ میں نگہبانی کروں گا۔۔۔ چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ حضور علیہ جب بہلیغ کرنے لگے تو۔۔۔۔اُن کی برائیاں اُن کو بتانے گئے کہ شراب بینا چھوڑ دو۔۔۔جوابازی کورک کرو۔۔۔ بدکاری سے تو بہ کرلو۔۔۔ ظلم وجرسے اُن کو بتانے گئے کہ شراب بینا چھوڑ دو۔۔۔جوابازی کورک کرو۔۔۔ بدکاری سے تو بہ کرلو۔۔۔۔ ٹا

ہاتھ روک لو...ا پنی بیٹیوں کوزندہ در گور کرنے سے رُک جاؤ....اسراف وفضول خرچی کوسخاوت میں بدل

، ڈالو .... ہنوں کی پوجاسے دُورہوجا... طوا نف خانے بند کردو... معبودان باطل کوچھوڑ کرایک وحدۂ لا

شريك كومانول... بتووه قوم آپيايشه كى رشمن موگئ اور:

''ضعفا مونین یا منافقین کے ذریعہ یہ جرپہ پالی کہ ہم یہودی بڑے مالداراور عظیم جھے والے ہیں ....اگرآپ بلغ اسلام سے باز نہ رہ تو ہم آپ کا بہت احترام کریں گے یا کراد یں گے ..... اوراگرآپ اس بلغ سے بازرہ جا ئیں قو ہم آپ کا بہت احترام کریں گے ..... آپ کا بہت احترام کریں گے ..... اس جر کے بھیلنے کے بعد تقریباً ایک سوحا ہر کرام حضور اور گھر اندر باہر ہروقت آپ کا بھیلنے کے مقرر ہو گئے .... جوسفر اور گھر اندر باہر ہروقت آپ کا بھیلنے کے مقرر ہو گئے .... جوسفر اور گھر اندر باہر ہروقت آپ کا بھیلنے کی حفاظت کے لئے مقرر ہو گئے .... جوسفر اور گھر اندر باہر ہروقت آپ کا بھیلنے کی حفاظت کرتے تھے ....اس موقع پریہ آیت کریہ نازل ہوئی جس میں رب تعالی نے اپ محبوب میں بات کے ذمہ کرم پر لینے کی خبر دی ....اس آیت کے نزول پر حضور اس نارصحابہ سے فر مایا آپ لوگ اپنے اپنے گھر لوٹ جا ئیں ..میرے علیلنے نے میری حفاظت کی خبر دے دی .... پھراس کے بعد حضور کی اس خار میں اور جود کھڑت رب نے میری حفاظت کی خبر دے دی .... پھراس کے بعد حضور کی اور حثمی باوجود کھڑت میں تنہا مدینہ منورہ کے اردگر دجنگلوں تک میں گشت فر ماتے تھے ....اوردشمی باوجود کھڑت کے آپ کا کہونہ کرسکے (۲)

آیت کا چوتھا جزئے 'بیشک اللہ کا فرول کوراہ نہیں دیتا' اِنَّ اللّٰهَ لَا یَهُدِ الْقَوْمَ الْکُفِوِیُنَ ہُمُ ال آیت کا حضرت امام احمد رضا خال رحمۃ اللہ علیہ نے ' بیشک اللہ کا فرول کوراہ نہیں دیتا' ترجمہ کر کے الیک اہم بہلنج کی کہ لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے ایمان کو بچالیا ....یہ بات اجھے اچھوں کوجلدی ہے بچھ میں نہیں آتی ہے ....ذرادیگر تراجم کو پڑھ کردیکھئے تو شاید بات بچھ میں آجائے ....مولانا محمہ جونا گڑھی

عباد بن بشير كوكلمه يره ها كرمسلمانو ل كي صف مين كھڑا كيا..... بيسلسلها ي طرح دراز ہوتا چلا گيا۔

#### حضرت سيدنا نتنخ عبدالقادر جيلاني كےمواعظ حسنہ

ولادت مكم رمضان • ٧٢ ه مطابق ٧٤٠ ء وفات ١١ر بيج الثاني ٢١٥ ه

حضرت سيدنا شيخ عبدالقادر جيلاني رحمة الله عليه كي تقرير سے لا كھوں لوگوں كى تقدير بدلى ...جوكا فر تے مومن بے ... جومشرک تھے تھی ہے ... جو گراہ تھے عابد ہے ... جو فاس تھے پارسا ہے ... اسلام لاغرتھا تو انا بنا... عمل کی کھیتی مرجھائی ہوئی تھی ہری بن گئ... ظالم کے ظلم کے پنجے ٹوٹ گئے ... مظلوموں كوطافت ملى...آپ كى تبليغ كے سلسلے ميں طالب ہاشمى رقم طراز ہيں:

" آپ ك شا گرديشخ عبدالله جياباني رحمة الله كابيان ب كه حضرت شيخ عبدالقا در جيلاني رحمة الله عليه كے مواعظ حسنه (تقریر) سے متاثر ہوكرايك لا كھ سے زائد فستاق و فجار... اور بداعقادلوگوں نے آپ کے ہاتھ پرتوبہ کی ...اور ہزار ہا یہودی اور عیسائی دائر ہُ اسلام میں داخل ہوئے۔

حضرت سيدنا فينخ عبدالقادر جيلاني رحمة الله عليه نے خودايک موقع ير فرمايا.... ممري آرزو ہوتی ہے کہ ہمیشہ خلوت گزیں رہوں...دشت بیاباں میرامسکن ہو....نمخلوق مجھے دیکھے نہ میں اس کود میھوں ۔۔ کیکن اللہ تعالیٰ کواپنے ہندوں کی بھلائی منظور ہے ۔۔۔ میرے ہاتھ پر بالنج بزارسے ذائد عیسائی اور یہودی مسلمان ہو چکے ہیں...اور ایک لا کھ سے زیادہ بدکار.. اورفسق وفجور میں مبتلالوگ توبہ کر چکے ہیں...اور بیاللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے۔ "سنان" نام كے ايك راہب .... صحائف قديمه كاز بردست عالم تھا...اس نے حضرت سیدنا سیخ عبدالقادر جیلانی رحمة الله علیہ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیااور پھر مجمع عام میں کھڑ ہے ہو کربیان کیا۔

صاحبوا میں ارضِ یمن کارہنے والا ہوں ....مت سے طع تعلق کر کے راہیانہ زندگی گزار رہاتھا.... کچھ وصہ سے مجھ پردین اسلام کی حقانیت روش ہوگئ تھی ...لیکن اس دین کے پیروؤل کی عام اخلاقی حالت و مکھ کر قبول اسلام متر دو تھا...میں نے عہد کیا تھا کہ اہل

اسلام سے جس شخص کوسب سے زیادہ متقی اور صالح دیکھوں گااس کے ہاتھ پراسلام قبول كرول كا...ايك دفعه مين نے خواب مين ديكھا كەحفرت عيسى مسيح عليه السلام تشريف لا ئے ہیں اور فرمارے ہیں ...."اے سان! بغداد جا کرشنے عبدالقادر جیلانی کے ہاتھ پر اسلام قبول کرو...اس وفت کرہ ارض پران ہے بردھ کرکوئی مخص متقی اور متدین نہیں ہے.. اوراس وقت وہ تمام اہلِ زمین سے افضل ہیں .... چنانچہ جناب سے علیہ السلام کے اس ارشاد کےمطابق میں سیدھا حضرت کی خدمت میں آیا اور الحمد لله کہ جیسا سنا تھا ان کو ويايايا"(٥)

تقریر وخطاب کے اثر نے ہزاروں کے کفروشرک کی دیواریں گراکر..... لوگوں کواسلام کاشیدائی بناديا....رسول التعليق كاد يوانه.....اوراحكام اسلام كاعامل كرديا-

خلوص وللہیت کے ساتھ جب ایمانیات کاباب کھولا جاتا ہے....ایمان وعمل اور نیکی کی روشنی پھیلائی جاتی ہے ....اوروہ روشی جب بے عمل کے سینے پر جگمگاتی ....گنهگاروں کے قلب پر پہتی .... ساہ کاروں اور خطا کاروں کے دل کومنور کرتی ہے .... بتوان کادل کانپ جاتا....ان کی آنکھیں بھیگ جاتیں .... بدن لرز جاتا...رو نگٹے کھڑے ہوجاتے ہیں اوروہ پھر بخوشی تو بہ کے دروازے پر کھڑے ہوجاتے ....عمل کی راہ پرلگ جاتے .... نیکی کے اتھاہ دریا میں اتر جاتے ہیں۔

#### سلطان الهندخواجة غريب نوازكي تبليغ

ولادت ١١١رجب ٥٣٧ ه مطابق ١١٨٢ عنجرمين وفات ٢ ررجب ٢٢٢ همطابق ٢١ رمئي ٢٢١١ء

ہندوستان کی تاریخ میں عطائے رسول...سلطان الہندخواجہ غریب نواز... جعزت معین الدین چشتی رحمة الله عليه كے تبلیغی كارنا مے سورج كى روشنى سے زیادہ منور ہے... آپ اسلام كى تبلیغ کے لئے ہى تشر یف لائے تھے... ہندوستان کفر کی کان تھی ... خصوصی طور پر ہندوستان کامشر قی اور شالی حصہ کفر میں سخت تھا.... یہی وجہ ہے ان حصول میں اسلام کا پر چارخواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے تشریف لانے کے بعدى موا...، درنه مندوستان مين اسلام تو بهلي صدى عن مين پہنچ چكاتھا... بهلي صدى عي

میں کیرالا اور کشمیر کے لوگ اسلام ومسلمان سے روشناس ہو چکے تھے ۔۔۔کین ابھی تک کی نے دہلی اوراجميركے علاقے ميں اسلام لے كرنہيں آيا تھا...عطائے رسول جب يہال پنجے تولوگ آپ كى صورت دیکھ کری آپ رحمة اللہ علیہ پرفداہونے لگے...مندرول کے بڑے برے بجاریوں اورمہنتوں، امراوروسا، غرباومساکین سب کےسب ایمان لانے لگے...اہے پال جوگی کے ایمان لانے کے بعدرائے متھوراانی حکومت سے مایوس ہو نے لگا کہ اب اجمیر میں اسلام کاہی بولا بالا ہوگا کیوں یے فقیر کسی سے کچھ کہتے نہیں اور دیکھیا ہوں مندروں کے بڑے بڑے بڑے پچاری اسلام میں داخل ہورہے ہیں...شاہ سید حسین رحمۃ اللہ علیہ اجمیر کے گر دنواح کا دورہ کرتے اورلوگوں سے کہتے کہ اجمیر میں ایک بزرگ تشریف لائے ہیں چلوان کود مکھ لو،ان سے مل لو...گر دونواح سے لوگ آتے اور آپ کود کیھے ہی آپ کے ہاتھوں پرکلمہ پڑھ لیتے .. شیخ عبدالرحمٰن چشتی قدس سرہ کے بقول: " آپ کسی کواسلام کی دعوت نہیں دیتے تھے جو تخص خلوص دل سے خود بخو داسلام کی طرف مائل ہوتاتھا آپاسے تبول کر لیتے تھے"(١)

ال طرح يوسلسله آ كے بوه تار ہا آپ رحمة الله عليه كى آمد كے تذكرے دُوردُورتك چنج رہے... لوگ آپ کے پاس آتے رہے ... آپ کے نورانی چہرہ اقدس کود کی کے کرمسلمان ہوتے رہے ... آمہ لے کر وصال تک آپ نے دہلی سمیت اجمیر میں جالیس سال قیام فرمارہے...ان جالیس سال میں نوے لاکھ ( 0 0 0 0 0 0 9) لوگوں کو سلمان بنایا....اورستر سے زیادہ علماء وخطباء اورادلیا کوخلافت سے نواز کران کوان کے مقام پر بھیجا...اب کوئی یہ کہے کہ ہندوستان میں ہندالولی ،خواجہ غریب نواز حضرت معین الدین چشتی رحمة الله علیه نے ہندوستان میں تبلیغ توخوب کی لیکن مبلغ پیرانہیں کے تواسے جہالت کہاجائے گا یا تعصب وتک نظری؟ بغض وحمد کہاجائے گایا کینہ یروری؟ کسی بھی عالم اور بزرگ کے خلاف کسی زمانے میں ایسی آواز نہیں اُٹھی تو آج امام علم ون کے خلاف الی آواز کیوں اُٹھائی جارہی ہے؟...آئے امام احدرضااورآپ کے مبلغین پرایک سرسری نظر ڈالتے ہیں کہ واقعی امام احمد رضانے مبلغین پیدا کئے یانہیں؟

# امام احمد رضارحمة الله عليه بحثيت ملغ

متولد ١٠ ارشوال المكرّ م٢٢١١ همطابق ١١٧ جون ١٨٥٦ء وفات ٢٥ رصفر المظفر ١٣٨٠ همطابق ١٩٢١ء بروزجمعه

حضرت امام احدرضا قدس سرهٔ کی ساری زندگی دین اسلام کی تبلیخ میں ہی گزری ہے ....اورآپ جیسے تبليغ كرنے والے لوگ انگليوں پر كنے جاتے ہيں ... امام احمد رضا قدس سرؤ شريعتِ اسلاميه كى بحالى کے لئے ہمیشہ کوشاں رہے .....امام احمد رضا قدس سرۂ نے فقاوی فی سبیل اللہ لکھا... تعویذ تحریر کیافی سبیل الله .... وعظ فرمایا فی سبیل الله .... درس دیا فی سبیل الله .... کتاب لکھا تبلیغ کے لئے ،شریعت مصطفیٰ علی ایک کوعام کرنے کے لئے ...اوگوں تک پہنچانے کے لئے ..... آج بھی آپ کی تحریر کے ذریعے سے تبلیغ ہورہی ہے .... آپ کا ترجمهُ قرآن کنزالایمان کوپڑھ کر ( نومسلم انگریز) برطانیہ اكسفود يو نيورشي كاستادد اكثر محمد بارون لكصته بين:

(۱) "امام احمد رضانے رسول اکرم اللہ پر کسی طرح کی تنقید کرنے یاان کی عظمت و کمال میں کوئی بھی شک پیدا کرنے کی اجازت دینے سے صاف انکار کیا....انہوں نے پیٹمبر اسلام الله علی کے مرتبہ و کمال کو گھٹانے والے وہائی تراجم قرآن کے مقابلے میں اردوزبان میں قرآن عکیم کا بہت ہی خوبصورت ترجمہ پیش کیا"۔

(٢) "انہوں (امام احمد رضا) نے تمام عمر اہل سنت کے عقائد کے مطابق اسلام اور اسلامی سوسائٹی کا جدید دنیا کے حملوں کے خلاف دفع کیا، خاص طور پران اندرونی حملوں کے خلاف جوان مسلمانوں کی طرف سے تھے جن کا مقصد اہلسنت کے عقائد کے مطابق اسلام سے جان چھڑا کرایک نئی چیز کورائج کرنا تھا''۔

(۳) ''امام احمد رضا کی تحریرول میں اسلامی تصوف اور روحانیت کی ۱۲ رسوساله روایات ملاحظہ کرسکتے ہیں ....فرہب کی تمام علمی دولتیں انہی کے دم سے ہیں ....وہ ایک جدید صوفی سے کہیں برتر وبالا ہیں ....انہوں نے بوری دنیا کواپنی لیبیٹ میں لیتی مرگ مرہب کی تحریک کے خلاف بوری قوت سے اسلام کا دفاع کیا"۔

(٣) امام احمد رضاعلیه الرحمه محض ایک دانااور ذبین عالم دین ، ماهر فنون اور طبیب بی نبیس تھے. بلکہ انہوں نے تمام قدیم روایتی حکمت ودانش کواندرونی و بیرونی حملوں سے بچایا'۔ (۵)"امام احدرضا جدیدعصر کے تمام حملوں کے خلاف مذہب کے زبردست محافظ تھ" (٢)"امام احدرضانے ایک بھر پورتح یک کی رہنمائی فرمائی تا کہ اہلسنت کے عقائد کے مطابق اسلام اپنا کام جاری رکھ سکے "۔

(۷) ''امام احمد رضانے تہیہ کرلیاتھا کہ وہ عصر جدید کوتصوف اور مذہب کی شاندار علمی روایت پرڈا کہبیں ڈالنے دیں گے'۔

(٨) انہوں (احدرضا) نے مضررساں سائنس سے بچایا"۔

(٩) ''امام احدرضانے آج سے سوسال قبل سائنس کے خلاف جہاد کیا .....اگرآپ سائنس پرامام احدرضا کی تصانف پڑھیں تو آپمحسوس کریں گے کہانہوں نے سائنس دانوں کی س قدر تذکیل کی ہے'۔

(۱۰) "امام احدرضا کے نز دیک قرآن اوراسلام ہی میں کامل سچائیاں ہیں اور کسی بھی طر ح ان کی تر دید کی اجازت نہیں دی جاسکتی .....اگر مھی سائنس دانوں نے ایسا کیا بھی تو ا مام احمد رضانے ان کے دلائل کو اسلامی دلائل سے رد کیا اور ان کے پر نچے اڑا دیے' (۵) مذكوره دسول نكات كوملا حظه يجيئ اور بتائي كه ..... بيامام احمد رضا كى تبليغ ب يانبيس؟ ..... بتائياً ا احدرضا خاں قدس سرؤ کی تبلیغ کامیاب ہے یانہیں؟ .... بتائے امام احمد رضا کی پیلیغ .....اعلی تبلیغ ہے یانہیں؟....بتائے امام احدرضا کے ان کاموں کو بلیغ کے خانہ میں شارکیا جائے یانہیں؟.....امام احمد رضا کے ان کا موں کوآپ سمجھ پارہے ہیں تو بتائے کہ امام احدرضانے بلنے کاحق ادا کیاہے یانہیں؟....امام احدرضا کی طرح کوئی شخص سائنس دانوں کوایے گھیرے میں لینے کی اپنے اندر جرأت پاتا ہے؟ ہال كہنے ہے پہلے وہ خص اپنے علم پرنظر ثانی كرلے۔

آج كل لوگ اپنى بساط سے برھ كر كفتگوكرتے ہيں ،ايسے لوگوں پريمثل صادق آتى ہے كه" نے

نواب آسان پرد ماغ" پیلوگ کسی کی سنتے ہی نہیں ہیں ،امام احمد رضا بھی دین ودنیا کے معالمے میں

برطرح سے مالا مال تھے لیکن باادب تھے .....اس سے متعلق مولا نامحمر احمر مصباحی لکھتے ہیں: "امام احمد رضا قدس سرؤ" علماء اسلام كي تو قير وتعظيم من كوئي د قيقة فروگذاشت شهونے ویت اعلامه شامی محقق علی الاطلاق جیسے اکابر کی باتوں بر کلام کرتے ہیں مگراوب اور تواضع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ، جبکہ آج اکابریراس طرح حرف کیری کی جاتی ہے کہ ووطفل کمتب معلوم ہوں۔

بیان لوگوں کا حال ہے جنہیں امام احمد رضا کے علوم کا بچاسواں حصہ بھی نصیب نہیں ، ایک جگدردالخاری علامدشای نے فرمایا کداس اعتراض کاحل ہماری سمجھ میں ہیں آیا، اعلیٰ حضرت نے جدالمخار میں اس پر لکھا" آپ کے کلمات کی خدمت کی برکت ہے میں سمجھ میں آگیا،شان علما کاذکر فرماتے ہوئے قصیدہ میں لکھا۔

" پیدهفرات جب کہیں فروکش ہول تو بادے شہرین جا نمیں اور جب رخصت ہول <del>تو ش</del>ہر جنگل بن جا کیں''

ملك العلما مولا ناظفير الدين بهاري نے عرض كيابيتو شاعر اندمبالغ معلوم موتا ہے، فرمايا! حقیقت ہے ہمولا ناعبدالقادرصاحب تشریف فرماہوئے تو بورے شیر میں چہل پہل نظر آتی ، عجب کیف سرورکاسال ہوتا ، واپس چلے جاتے تو معلوم ہوتا کہ ویرانی جھا گئی ہے، حالاتكدان كے سواتجى موجود ہوتے (٨)

آج كل كے لوگوں نے وتيرہ بى عجيب بناليا ہے، عجيب وتيرہ كے تحت ، عجيب عجيب بولياں بول رہے ہیں،نہ تو بھی دارالعلوم کامنے و یکھا،نہ مدرے میں قدم رکھا،نہ اردو پڑھنے آتا ہے،نہ قاری جانیا ب، نه عربی کی شد بدر کھتا ہے، مگر مقابلہ کے لئے ہاتھ بڑھا تا ہے، مجدددین ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خال فاصل بریلوی ہے مفتی اعظم ہند حضرت مصطفیٰ رضا خال قادری ہے بھی ارحرڈ نزے کھو ما تا بھی اُدھرڈ نڈے گھوما تا ہے ، اور بیسارے ڈنڈے گھومانے والوں کے سروں پر بی گرتے ہیں ، جس کا احساس گھو مانے والوں کونہیں ہے،لیکن دیکھنے والوں کو ہے، پیشتر سطور میں مولانا محمد احمد مصباحی کی تحريه ملاحظه كياء اب مولا نامحم حسن على رضوى كى تحريه ملاحظه يجيح:

"اختلاف فرمانے والے آج کل کے مبلغ علم کے حامل اور اُونے بونے کمن خودساختہ جدید محققین کی حقیقت وحیثیت ہی کیاہے ،جوشہزادۂ اعلیٰ حضرت وخلفاء وتلامٰدہ اعلیٰ حضرت کے مقابلے میں سینہ تان کرہمسری و برابری کا دعویٰ کرسکیں (۹)

بات بالكل واضح ہے كہ اعلىٰ حضرت مجدودين وملت امام احمد رضا قدس سرؤ ،حضور مفتى اعظم ہندعلامہ مصطفیٰ رضاخاں قادری اوراعلیٰ حضرت کے تلامذہ وخلفاء کے سامنے جن لوگوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ بھی اعلیٰ حضرت ہفتی اعظم ہند،ودیگراہم علمی شخصیتوں پرزبان درازی کرتاہے، یہ باتیں نمونے کے طور پر پیش کردی گئی ہیں،اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پرحملہ کرنے والے کہتے ہیں کہ امام احدرضا قدس سرۂ نے کتابیں تو بہت لکھیں لیکن مبلغ پیدانہیں کئے، یہ ایک قتم کا سیاسی حربہ یا منافقانہ عال ہے جواینی دکان جیکانے کے لئے اس قسم کی پھول جھڑیاں چھوڑتے رہتے ہیں تا کہ لوگ اعلیٰ حضرت امام احمد رضاہے متنفر ہوکر ہماری دکان میں چلے آئیں ،یہ ایک حربہ ہے،جس پرنمک مرچ حچڑک کراپنی باتوں کومزیدار بنانا چاہتے ہیں مگر حقیقت کے سامنے بے وقعت ہوکررہ جاتی ہے تو بے عارے من چھائے گھرتے ہیں۔

امام احمد رضااورآب کے مبلغین کا جائزہ

اس عنوان کے تحت اعلیٰ حضرت امام احمد رضار حمة الله علیه کی تبلیغ اور آپ کے مبلغین کی تبلیغ کاجائزہ پین کریں گے،اس سے قبل ایک بات چرد ہرادوں کہ مبلغ میں کیا کیا خوبیاں ہونی جاہے، یہ باتیں آپ نے شروع میں ملاحظہ کرلیا ہے، یہاں پر چند باتوں کا اعادہ کروں گا کہ بلغ اگر وجیہہ ہوتواس کی وجاہت کا بھی اثر ہوتا ہے ،امام احمد رضاقدس سرۂ کی وجاہت ،اوروجاہت علمی وملی کا ایک واقعہ ملاحظه فرمائے ....ان کی وجاہت عملی نے ایک انگریز کوکلمہ پڑھنے پرراضی کیا،واقعہ بیہ --بریلی سے دہلی اور دہلی سے اجمیر شریف کے سفر میں ہلیغ "د وہلی سے اجمیر شریف جانے کے لئے" بی بی اینڈسی آئی آر"ریل چلا کرتی تھی ،اعلیٰ حضرت جب اپنے ہمراہیوں کے ساتھ پھلسرہ جنکشن پہنچے تو مغرب کا وقت ہوگیا،آپ

نے اپنے مریدوں سے فرمایا، نمازمغرب کے لئے بلیث فارم پرہی جماعت کی جائے چنانچے جیا دریں بچھالی گئیں۔لوگوں میں سے جن کاوضو ہیں تھا انہوں نے تازہ وضو کیا ،اعلیٰ حضرت باوضو تھے چونکہ ہروقت باوضور ہنے کی عادت تھی لہذاامامت کے لئے آگے برصے اور فرمایا" آپ سب لوگ بورے اطمینان کے ساتھ نماز اداکریں انشاء الله گاڑی اس وقت تكنبيس جائے گى ،جب تك ہم لوگ بورى نمازنداداكرليں "بيفرماكرآپ نے نمازشروع فرمادی، جب نماز کی ایک رکعت پوری ہوئی تواس درمیان گاڑی کا وقت ہوگیا اور گاڑی نے سیٹی دیا، پلیٹ فارم پہ بھرے ہوئے لوگ ڈبوں میں سوار ہو گئے مگر آ کیے ساتھ نماز پڑھنے والے انتہائی سکون وانہاک کے ساتھ ادائیگی نماز میں مصروف رہے، اب گاڑی پھردوسری وتیسری سیٹی دی اور ڈرائیورنے گاڑی بڑھانا چاہا مگر گاڑی آگے کو نہ بو صلی ،گاڑی چونکہ "میل" تھی ہزارکوشش کے بعد آگے نہ بڑھی تو تمام عملہ پریشان ہونے لگے کہ آخر گاڑی کیوں نہیں بڑھ رہی ہے، کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، انجن کو چیک کر نے کے لئے پیچھے کو چلاتا تو گاڑی پیچھے کی سمت جل پڑتی اور جب آ کے چلنا ہوتا تورک جا تی،آخراتے میں اٹیشن ماسٹر جوانگریز تھا،اپنے کمرے سے باہرنگل کرآیا اور کہا کہ انجن کو گاڑی سے کاٹ کردیکھو، چلنا ہے یانہیں؟ ڈرائیورنے ایساہی کیا توانجن چلنے لگا،اس میں کوئی خرابی نظرنہیں آئی مگر پھر جونہی ڈبول کے ساتھ جوڑا پھروہی حال ،اب اور یریشانی بڑھی، اٹیشن ماسٹرنے گارڈ ہے پوچھا (حسن اتفاق وہ گارڈ مسلمان تھااوروہیں کھڑا تھا جہاں نماز ہور ہی تھی ) گارڈنے بتایا کہ بھھ میں بیآتا ہے کہ بیر بزرگ جونماز پڑھ رہے ہیں ،کوئی بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں ،گاڑی ان کی وجہ سے نہیں چل رہی ہے اور بیہ بزرگ اوران کی جماعت نماز نہیں ادا کر لیتی ہے یہ گاڑی مشکل ہی ہے کہ چلے۔ اعلیٰ حضرت رضی الله عنه نے سلام پھیرااور با آواز بلند درود شریف پڑھ کر دعامیں معروف ہوگئے،جب دعاسے فارغ ہوئے توانگریز نے بڑھ کرنہایت ادب سے عرض کیا ذراجلدی فرمائیں ،گاڑی آپ ہی کے انتظار میں کھڑی ہے،ارشادفر مایا ہم لوگ تھوڑی دریش نمازے فارغ ہولیں گے، پھرانشاء اللہ گاڑی چلے گی، آپ لوگوں نے جب نماز

سے فراغت پالی اور آکر گاڑی میں فروش ہو گئے تو پھر گاڑی چلے گی، انگریز نے اوب

سے سلام کیا، اور آپ لوگ اجمیر شریف کے لئے روا نہ ہو گئے، اس کرامت کا انگریز کے

دل پر گہراا ثر ہوا، وہ رات بھر سو چار ہا اور اسلام کی حقانیت اس کے دل میں جگہ بناتی رہی

بالآخر ضبح کو اپنی جگہ پر دوسر کے کومقر رکر کے اپنے پورے گھر والوں کے ساتھ اجمیر القد س

کے لئے چل پڑا، تا کہ وہاں خواجہ غریب نو از کی بارگاہ میں حاضر ہوکر اعلیٰ حضرت رضی اللہ

عنہ کے دست مبارک پر اسلام قبول کر ہے پھر وہ اجمیر شریف پہنچا تو اس وقت درگاہ شریف سے سے حدے دست مبارک پر اسلام قبول کر ہے پھر وہ اجمیر شریف پہنچا تو اس وقت درگاہ شریک بیف کے شاہجہانی مبحد میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کا خطاب ہور ہا تھا، وعظ میں شریک ہوا، بیان سنا اور جب وعظ ختم ہوا تو قریب پہنچ کر اعلیٰ حضرت کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور عض کیا کہ جب آپ پھلسرہ اسٹیشن سے اِدھر روانہ ہوئے ہیں، اسی وقت سے میں بے چین من کیا کہ جب آپ پھلسرہ اسٹیشن سے اِدھر روانہ ہوئے ہیں، اسی وقت سے میں بے چین ہوں ، سکون نہیں ملتا، آخرا سے افراد خانہ کو لے کریہاں حاضر ہوگیا ہوں اور اب آپ کے وہوں ، سکون نہیں ملتا، آخرا ہے افراد خانہ کو لے کریہاں حاضر ہوگیا ہوں اور اب آپ کی صداقت وحقانیت کا لیقین ہوگیا ہے۔

چنانچاعلی حفرت ہزار ہازائرین عرس کے سامنے اس انگریز کواوراس کے نو (۹) افراد
کوکلمہ پڑھا کراسلام میں داخل فرمایا، نیز اس کوسلسلہ قادر بیش بیعت بھی فرمایا اوراس کا
نام' رابرٹ' سے بدل کر' عبدالقادر' رکھا اوراس کواسلام کی تعلیمات سے نوازا' (۱۰)
اسلام زندہ با د،امام احمد رضازندہ با د،امام احمد رضا خال قدس سرۂ کی استقامت، نماز کی حفاظت سے
آپ کی ولایت وکرامت نے تبلیغ کاوہ کام کیا کہ رابرٹ، عبدالقادر بن گئے،امام احمد رضا خال رحمت اللہ علیہ کی ولایت وکرامت نے رابرٹ کو بھینے کراجمیر بلالیا کہ اے رابرٹ تم اجمیر آؤ، اجمیر میں کلمہ
اللہ علیہ کی ولایت وکرامت نے رابرٹ کو بھینے کراجمیر بلالیا کہ اے رابرٹ تم اجمیر آؤ، اجمیر میں کلمہ
پڑھو کہ تبہارے اسلام پر ہزاروں لوگ گواہ ہوجا کیں ،اورتم عبدالقادر کہہ کر پکارے جاؤ،عبدالقادر کا
پورا گھر جونو (۹) افراد پڑھتمل تھا سب کے سب کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوگئے، پھر بھی کوئی یہ کے اور کھے
کہ امام احمد رضا خال نے نہ تو تبلیغ کی ،نہ ببلغ پیدا کئے، تو اس کو جہالت سمجھا جائے یا سیاست؟امام

(امام احمد رضائے مبلغین 25) کے ادریس رضوی

احمد رضا خاں قدس سرۂ کے تیک اس کواعقاد کی گفتگو کہاجائے یا حریفانہ بازی گری؟امام احمد رضا خال کے جیسی نہ سی نے تبلیغ کی نہ سلغ پیدا کئے ہیں، پھر الزام کیباادر کیوں کر؟

امام احدرضا کے ہاتھ پرایک غیرمسلم کا ایمان لانا

ملک العلماء مولا ناظفر الدین قادری رحمة الله علیه نے ، جناب سیدایوب علی صاحب کے حوالہ سے امام احمد رضاخال رحمة الله علیه کا ایک غیر مسلم کوکلمه پڑھانے کا واقعہ لکھاہے، جوذیل میں درج کیا جاتا میں:

"جناب سیدایوب علی صاحب کابیان ہے کہ ایک روز ایک مسلمان کسی غیر مسلم کواپنے ہمراہ لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ بیہ سلمان ہونا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ کلمہ پڑھوا دیا ہے؟

انہوں نے کہاا بھی نہیں۔

حضور نے بلاتا خیروتساہل جعیل غیرمسلم کو پڑھنے کا اشارہ کرتے ہوئے یہ الفاظ تلقین فرمائے۔

لااله الله محمدر سول الله -الله الله الله الله عبد وزبيل ،اور محطیقه اس کے سچرسول بین ، میں ان پرایمان لایا ،میرادین مسلمانوں کادین ہے،اس کے سوا جین ، میں ان پرایمان لایا ،میرادین مسلمانوں کادین ہے،اس کے سوا جین ، میں ،سب جھوٹے بین ،اللہ کے سواکسی کی پوجانبیں ہے، جلانے والا ایک اللہ ہے، مارنے والا ایک اللہ ہے ، اور جتنے دین بین سب جھوٹے بین ۔

اس کے مقراض سے سرکی چوٹی کائی ،ادرکٹورے میں پانی منگواکرتھوڑ اساخود ہیا، باقی اسے دیا، اوراس سے بچا، وہ حاضرین مسلمانوں میں تھوڑ اتھوڑ اپیا،اسلامی نام عبداللہ رکھا گیا، بعدہ جوصاحب لے کرآئے تھے،انہیں فہمائش کی کہ،جس وقت کوئی اسلام میں آنے کو کیے،فوراً کلمہ پڑھادینا چاہئے کہ اگر کچھ بھی دیر کی ،نوگویا آتی دیراس کے کفر پر سے کی معاذ اللہ رضامندی ہے،آپ کوفوراً کلمہ پڑھادینا چاہئے تھا،اس کے بعدیہاں رہنے کی معاذ اللہ رضامندی ہے،آپ کوفوراً کلمہ پڑھادینا چاہئے تھا،اس کے بعدیہاں

ان صاحب نے بین کردست بستہ عرض کیا کہ خضور مجھے یہ بات معلوم نہی ، میں تو بہ کرتا ہوں۔

حضورنے فرمایا: الله معاف کرے کلمہ پڑھ کیجئے ......انہوں نے کلمہ پڑھا،اورسلام کرکے چلے گئے'(۱۱)

نظر کھول کرامام احمد رضاخاں قادری قدس سرۂ کی تبلیغ کا نظارہ کرتے تو بیکار کی باتیں بکنے اور لکھنے کے بجائے امام احمد رضاخاں قدس سرۂ کے معتقد ہوتے ،ایسی باتیں نہ لکھتے نہ بولتے بھنکھناتے سکوں پر کود نے اور بولنے والوں کو دودو و چار کی طرح حقیقت سب معلوم ہے، لیکن الٹی بات نہیں بولیں سے، نہیں کھیں گئے تا ور بولنے والوں کو دودو و چار کی طرح حقیقت سب معلوم ہے، لیکن الٹی بات نہیں بولیں سے نہیں کھیں گئے تا ہوں گئے تا میں گئے تا میں گئے تا کہ اس سے نصیب ہوں گے۔

امام احدرضانے آربیکوکلمہ بڑھا

امام احمد رضا خال قادری قدس سر فہلیخ اسلام ہی کے لئے پیدا ہوئے ، زندگی بھراسلام وایمان وادکام کہ بلیغ کرتے رہے ، لاکھوں آ دمیوں کے ایمان کو بچایا ، بحبت رسول اللیخ کے لئے آپ کانام شہو رہے ، آپ سائل کو رہے ، آپ سائل کو رہے ، آپ سائل کو تشخی بخش جواب دیے ، گراہ ہوتا تو راہ راست پر آتا ، فاسق و فاجر ہوتا اپ فسق و فجورے تو بہ کرتا ، جس کی قسمت میں ہدایت ہوتی تو کا فربھی کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوجاتا ، ایک محفل کے گواہ جناب سیدا یوب قادری ، مولا ناسید محرفیم الدین مراد آبادی ، مولا نارتم اللی صاحب ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں ایک آریہ تا ہے اور چندسوال کر کے کہتا ہے :

"میرے چندسوالات ہیں، اگران کے جوابات دے دیئے گئے، تو میں اور میری ہوی ایج سب مسلمان ہوجائیں گئ" (۱۲)

اس کے کئی سوالات تھے اور اِذان ہو چکی تھی ،اسی بناپراعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا ہماری نماز کا وقت ہے تم یہاں تھہر و،نماز کے بعد سوال کرو گے ،وہ شخص رُکار ہا،نماز کے بعد اس نے جوسوال کرو گے ،وہ شخص رُکار ہا،نماز کے بعد اس نے جوسوال کی اوراعلیٰ حضرت نے جوجواب دیا،ملاحظہ کیجئے:

"وہ کہنے لگا: ایک سوال تو یہی ہے کہ آپ کے یہاں عبادت کے پانچ وقت کیوں مقرر ہیں؟ پرمیشور کی عبادت جتنی بھی کی جائے ،اچھاہے۔

مولا ناتعیم الدین صاحب نے فرمایا: یہ اعتراض تو خودتہارے اُوپر آتا ہے، مولا نارحم اللی صاحب نے فرمایا: میرے پاس' ستیارتھ پرکاش' مکان پرموجود ہے، ابھی منگوا کردکھا سکتا ہو الغرض! طے پایا کہ جب تک کتاب آئے نماز پڑھ لی جائے ،وہ اتنی دیر پھا تک میں بیٹھارہا، بعدۂ مندرجہ ذیل سوالات پیش کئے۔

(١) قرآن تھوڑ اتھوڑ اکیوں نازل ہوا، ایک دم کیوں نہ آیا؟ جبکہ وہ خدا کا کلام ہے، خدا تو قادرتھا كەلىك ساتھا تاردىتا\_

(۲) آپ کے نبی کومعراج کی رات خدانے بلایا توانہیں پھردنیا میں واپس کیوں کیا؟ وہ تو اسے محبوب تھے۔

عبادت پانچ وقت کے متعلق''ستیارتھ پرگاش'' کی عبارت دیکھنامشروط ہوئی ، فدکورہ بالا سوالات سن كرحضورنے فرمایا: میں سوالوں كے جوابات ابھى دیتا ہوں ، مگرتم نے جو وعدہ كيا ہے، اس برقائم رہوں،اس نے کہا:ہاں! میں پھر کہتا ہوں کہ اگر میر ہے سوالات کے جوابات آپ نے معقول دے دیئے تو میں مسلمان ہوجاؤں گااور بیوی بچوں کولا کرمسلمان کرادوں گا''۔ گفتگویہاں تک پینچی ،تواعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں قادری نے اس کے قول پر رہنے کی بات کہی ال نے ہال کہا، اب مجدودین وملت نے فرمایا:

پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ جو شئے عین ضرورت کے وقت دستیاب ہوتی ہے،اس کی وقعت ول میں زیادہ ہوتی ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو بتدر یج نازل فر مایا۔ پھر فرمایا: انسان بچہ کی صورت میں آتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا، اللہ تو قا درتھا بوڑھا بی کیوں نہ پیدافر مایا؟

پھر فر مایا: انسان کھیتی کرتا ہے، پہلے بودانکلتا ہے، پھر پچھ عرصہ کے بعداس میں بالی آتی ہے، اس کے بعددانہ برآ مدہوتا ہے، وہ تو قادرتھا کہ ایک دم غلہ کیوں نہ بیدافر مایا؟ = (محمدا دريس رضوي

اس کے بعد 'ستیارہ پرکاش' آگئی،جس میں حب ذیل عبارتیں موجود تھیں۔ باب تیسرا (تعلیم) بندر ہواں ہیڈنگ ''اگنی ہوتر دوہی وقت کرے۔ باب چوتھا (خانہ داری) ۲۳ ہیڈیگ' سندھیا دوہی وقت کرنا جا ہے۔'' ان عبارت کوس کر بجز قائل ہونے کے جارہ ہی کیا تھا،لہذااعتراف کرتے ہوئے معراج

شريف والصوال كاجواب حامهاس كى نسبت حضور في ارشادفر مايا:

اسے بول مجھوکہ ایک بادشاہ اپنے مملکت کے انتظام کے لئے ایک نائب مقرر کیا،وہ صوبہ (دار) یا نائب بادشاہ کے حسب منشاخد مات انجام دیتا ہے، بادشاہ اس کی کارگز اربول سے خوش ہوکرا پنے پاس بلاتا ہے،اورانعام وخلقت فاخرہ عطافر ماتا ہے، بینہ کہاسے بلاکر معطل کردیتا ہےاوراینے پاس روک لیتا ہے۔

یہ ن کراس نے کہا کہ آپ نے میری پوری شفی فرمادی اور میری سمجھ میں خوب آگیا، میں ابھی جا كربيوى اور بچول كولاتا مول اورخود بهى مسلمان موتامول ،ان كوبھى مسلمان كراتا مؤ'۔ (١٣) معترض کی آنکھوں پر بغض وحسد و کینہ تعصب و تنگ نظری کے بردے ہیں تواس کولاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم برو كر،ان بردول كو بها وكر،اين نفس كا تجزيه كرنا جاسية ،اعلى حضرت امام احدرضاخا سعلیہ الرحمہ نے تبلیغ کی لیکن اپنے سے بوے بزرگوں کی کردار کشی نہیں کی ،آج کل بزرگوں کی کردارکشی کرنا لوگوں نے فیشن بنالیا ہے،ایک شخص بچاس سال تک نمازروزے سے غافل ر ہا،اس کے بعد جماعت بدل لیا،اب کہتاہے کہ بندہ نواز گیسودراز کے آستانہ پر گیا تھا،انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی اہم کا منہیں کیا،اس کوکہاجاتا ہے'' چھوٹامنھ بڑی بات' آج کل دین کے کامول کے متعلق مرفض فاتح بنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، دوسرے کے کاموں کواسے نام کرنے کی بوری سی كرتا ہے،ايك شخص نے ايك دارالعلوم قائم كيا،اپنى زندگى ميںاسے يروان چر هايا،موصوف الله کو پیارے ہو گئے،اب ایک شخص کواس کا سر پرست بنادیا گیا ہے،اب موصوف خودکواس مدرسہ کابالی لكھتا ہے، بياندهيرتگري چوپٹ راجا ملے سير بھاجي ملے سير کھاجا، والاً معاملہ كب تك چلے گا؟ حقيقت پر کالک بوتنے کا مطلب ہے، اپنے منھ پر کالک بوتنا، لوگوں نے عجیب عجیب اورهم مجار کھا ہے، جھونی

کہانیاں گڑھ کرا یجنٹ کے ذریعے بازار میں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور رٹے رٹائے طوطے حقیقت جانے بغیراسی کورٹیج میں گشت کررہی حقیقت جانے بغیراسی کورٹیج رہتے ہیں،الیمی نہ جانے کتنی باتیں ہیں جو مارکیٹ میں گشت کررہی ہیں، جس پرالگ سے کتاب لکھنے کی ضرورت ہے،آئے اعلیٰ حضرت کی تبلیغ پر پھر سے نظر کرتے ہیں۔

امام احمد رضا كى جبل بور ميں تبليغ

۲۸ رر جب ۱۳۳۷ هروز جمعه نما زِعصر سے قبل جبل بور کے ایک جلسه میں ......اعلیٰ حضرت امام احدرضاعلیہ الرحمہ کی نصائح سے ایک شخص اپنے گنا ہوں سے توبہ کرتا ہے ......اعلیٰ حضرت امام احمد رضاعلیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا ، بھائیو!.... بیدوقت نزول رحمت الہی کا ہے .... سب حضرات اپنے اپنے گناہوں سے تو بہ کریں ..... جن کے خفیہ ہوں وہ خفیہ ..... اور جن کے اعلانیہ ہوں وہ اعلانیہ کہ ..... إِذْعَلِمْتَ سَيَّئَةً فَأَحُدِثُ عِنُدَ هَاتَوُبَةَ السَّرَّ بِالسّرِّ وَالْعَلانِيَّةَ بِالْعَلانِيَّة .....جب و كُولَى كناه كرے فوراً توبه كر ..... مخفى كى مخفى ... اور آشكاراكى آشكارا ... سيچ دل سے توبه كريں كه ربعز وجل ايسى ى توبە تبول فرما تا ہے .... فقير (احمد رضا) دعا كرتا ہے كەمولى تعالى آپ حضرات كواستقامت كرامت فر مائے .....جولوگ داڑھی منڈاتے یا کتر واتے ہوں یا چڑھاتے ہوں یاسیاہ خضاب لگاتے ہوں وہ .....اورالیی ہی جواعلانیہ گناہ کرتے ہوں انہیں اعلانیہ تو بہ کرنا جاہئے .....اور جو گناہ پوشیدہ طور پر کے ان سے پوشیدہ کہ گناہ کا اعلان بھی گناہ ہے .....اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے ان چند فقرات میں اللہ ہی جانے کیاا ترتھا کہ لوگ دھاڑیں مار مارکر رونے گئے .....گویاوہ اپنے گناہوں كے دفتر آنسوؤل سے دھور ہے تھے ...اور بیتابانہ... پروانہ دار...اس شمع انجمن محمد کی ایک پر نثار ہونے دوڑتے .....اور قدموں پرگرگر کراپنے خفیہ وعلانیہ آثام سے تو بہ کررہے تھے .....عجب ساں تھا..... حضوراعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ خود بھی نہایت گریہ وزاری کے ساتھ ان کے لئے دعائے مغفرت میں مفروف تھے.....جبسب لوگ تائب ہو چکے .....حضوراعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ارشادفر مایا کہ آج مجھے فائدہ معلوم ہوا کہ تیراجبلیو رآنااورائے دنوں تک قیام کرنایوں ہوا..... پھرفر مایا .... مناسب ہوگا اگر تائبین کی فہرست تیار کر لی جائے .....کہ دیکھا جائے کون کون تو بہ پرمتنقیم رہتا ہے... ...اس وقت کچھلوگ چلے بھی گئے تھے ....جس قدرموجود تھے...ان کی فہرست درج ذیل ہے۔

### تائبین کی فہرست

"(۱) اکبرخان صاحب، لارڈ گنج، سیاہ خضاب سے (۲) قاسم بھائی صاحب، لارڈ گنج، داڑھی مونڈ نے ہے (٣) دادا بھائی صاحب، لارڈ گنج، داڑھی مونڈ نے سے (٣)سیٹھ عبدا کریم صاحب ، لارڈ گنج ، داڑھی مونڈ نے سے (۵)عمر بھائی صاحب ،لارڈ گنج ، داڑھی مونڈنے سے (۲)عبدالشکور صاحب، لارڈ کنج، داڑھی مونڈنے سے (۷) حافظ عبدالحمید صاحب، کمانیہ بھاٹک ،داڑھی مونڈنے سے (۸) عبدالغی صاحب، گلہسائی داڑھی مونڈنے سے (۹) بابوعبدالشکورصاحب،ایرین سیخی،داڑھی مونڈنے سے (۱۰) حبیب الله صاحب محلّه کھٹک داڑھی تمونڈنے سے (۱۱)محدادیس صاحب،صدربازار، داڑھی مونڈنے سے (۱۲) اللہ بخش صاحب، تمر بائی، داڑھی مونڈنے سے (۱۳)عزیز محرصاحب، محلّہ کھٹک، داڑھی مونڈنے سے (۱۴) عزیز الدین صاحب، محلّہ کھٹک، داڑھی مونڈنے سے (۱۵) عبدالجارصاحب، کمانیہ بھا تک، داڑھی مونڈنے سے (۱۲) عظیم الدین صاحب ،محلّہ کھٹک ، داڑھی مونڈنے سے (۱۷) نظام الدین صاحب ، بھرتی بور، داڑھی مونڈنے سے (۱۸) ولی محمرصاحب، لارڈ کنج، داڑھی مونڈنے سے (۱۹)سلیما ن خان صاحب، بل اومتی، داڑھی مونڈنے سے (۲۰) اولا دحسین صاحب، پھوٹا تالا ب ،داڑھی مونڈ نے سے (۲۱) محمد غوث صاحب ،دلہائی ، داڑھی مونڈ نے سے (۲۲) تراب خان صاحب ، دلہائی ، داڑھی مونڈنے سے (۲۳) حبیب اللہ صاحب ، پھوٹا تا لاب، داڑھی مونڈنے سے (۲۴)محمر حنیف صاحب، پیشکاری ، داڑھی مونڈنے سے (۲۵) منشی رعایت علی صاحب، بھان تلیا، سیاہ خضاب سے (۲۷) منشی عبدالرحیم صاحب بھان تلیا، داڑھی مونڈنے سے (۲۷) احمد بھائی صاحب ،کوتوالی بازار، داڑھی مونڈنے (۲۸) موسیٰ بھائی صاحب، کوتوالی بازار داڑھی مونڈنے سے، توبہ کی''(۱۴)

سبحان الله! بيتنى فيمتى تبليغ ہے، بياعلى حضرت عظيم البركت كا بى حصه تھا، ورنه آج كل توجوا پئے آپ كو شريعت والے ،طريقت والے ،تصوف والے ،تقو كی والے ،فتو كی والے كہتے اور کہلواتے ہیں خودان کی ڈاڑھی چڑھی ہوئی ہوتی ہے اورڈاڑھی منڈاان کا معتقدان کی دائیں طرف ان کے بازومیں جگہ پاتا ہے ،آخروجہ کیا ہے؟ بھائی ان کی نظر میں وہ ان کے مفادومواد کا منبع ہے، ایسی باتوں کے لئے وہ شریعت کو بالائے طاق رکھتے ،طریقت کو جھولی میں بند کر لیتے ،تصوف کور بہن رکھ دیتے ،تقوی کی زنبیل کو سیٹ لیتے ،فتوی کے باب کو مقفل کر دیتے ہیں ،اعلیٰ حضرت اور مفتی اعظم بنتا آسان نہیں ہے ، بھر حال اب اعلیٰ حضرت کی تبلیغ کود کھئے جواویر کی کڑی کا سلسلہ ہے۔

ان حضرات نے اپنے خفیہ معاصی سے تو بہ فر مائی (۱) مولوی شفیع احمرصاحب، بیسلیوری (۲) عبدالمجیدصاحب، بیسلیوری (۳) شیخ باقر صاحب صاحب، بيسليوري (٣) ايوب على صاحب، بيسليوري (٥) عبدالرخمن صا حب، بیسلیوری (۲) محمد ذاکرصاحب، بیسلیوری (۷) عبدالکریم صاحب، بیسلیوری (٨) عظیم الدین صاحب، بیسلپوری (٩) محرحسنین خان صاحب، بیسلپوری (١٠) عبد العمدخان صاحب ، بيسليوري (١١) محمرعثان خان صاحب ، بيسليوري (١٢) عبدالرجيم غان صاحب ہیسلیوری (۱۳) نورخان صاحب، ہیسلیوری (۱۲۷) غلام محمد خان صاحب میسلیوری (۱۵)عبدالسحان غانصاحب، بیسلیوری (۱۲) خان محمرصاحب، بیسلیوری ( 21) محمد فاروق صاحب، بيسليو ري (١٨) قاضي قاسم مياں صاحب، بيسليوري (١٩) محمد حسین صاحب، بیسلوری (۲۰) الله بخش صاحب، بیسلوری (۲۱) ملائم خان صاحب، يسليوري (۲۲)غلام حيدرصا حب، بيسليوري (۲۳)عبدالغفارصاحب، بيسليوري (۲۳ ) محمد جانصاحب، بیسلیوری (۲۵) محمد رمضان صاحب، بیسلیوری (۲۶) رستم خان صا حب، بيسلوري (٢٤) عيم بدرالرجم نداق صاحب، بيسلوري (٢٨) ملامحدخان صا حب بیسلوری (۲۹)محمرالحق صاحب، بیسلوری (۳۰) لعل محمرصاحب، بیسلوری (۳۱ ) مقبول شاه صاحب، بیسلیوری (۳۲) عبدالستارصاحب، بیسلیوری (۳۳) قناعت علی صاحب، بیسلیو ری (۳۴)علی محمد صاحب، بیسلیو ری (۳۵) جاجی کفایت الله صاحب ، بيسليوري (٣٦) مولوي بر مان الحق صاحب، بيسليوري (٣٤) مير عبدالكريم صاحب،

بیسلیوری (۳۸) مولوی محمد زامد صاحب ، برادر زادهٔ مولانا شاه محمر عبدالسلام صاحب ، بیسلپوری (۳۹) محمد فضل حق صاحب، بیسلپو ری (۴۰۰) ظهورالحق صاحب، بیسلپوری (۱۲) ماسر حبيب الله صاحب (۲۲) عبدالرشيد صاحب (۲۳) عبدالجيد صاحب (۲۳ ) حسين استادصاحب (٢٥) عبدالغفورصاحب (٢٦) محمدعثانصاحب (٢٧) حافظ عبدالشكورصاحب (۴۸)مولانامولوي عبدالسلام صاحب خليفه اعظم اعلى حضرت (۴۹) فيروز صاحب (٥٠) احمدخان صاحب ولدغلام حسين خان صاحب (٥١) حافظ كريم بخش صاحب (۵۲) شیخ حاتم علی صاحب ،ملازم جایان نمپنی (۵۳) شیخ بها درصاحب موذن (۵۴) محرتقی صاحب (۵۵) منوں خان صاحب (۵۲) مدارصاحب (۵۷) خدا بخش صاحب (۵۸) رحمت على صاحب (۵۹) عبدالقد برصاحب، عرفان صاحب، بر ہان بور (۲۰) امیر خان صاحب (۲۱) محمد بشیر الدین صاحب، موضع بوٹری شلع دموہ (٦٢) محدا براہيم صاحب (٦٣) شخ لعل محرصاحب ماسٹر (٦٣) بدليج الرخمن صاحب (٦٥) شيخ اميرصاحب (٢٦) شيخ محبوب صاحب (٢٤) عبدالرحمٰن صاحب (٢٨) عبدالرحيم صاحب، بل اوتي (٦٩) عبدالشكورصاحب،امام مسجد بل اومتي \_جولوگ حا ضرجلسه نه تنے انہیں بعد کواطلاع ہوئی وہ سب حاضر ہوکرتا ئب ہوتے گئے ، دوسرے دن وقتِ ظہر جبل بور سے روا نگی تھی لوگ اٹیشن تک آئے اور تائب ہوئے ان سب حضرات کے نام لکھنے سےرہ گئے"(۱۵)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضافتدس سرهٔ کی ایک محفل میں ۹۵ رلوگوں نے ... نوبہ کی .....گناہوں کو چھوڑا... نیکی کی راہ پر گئے ... کچھلوگ نام درج ہونے سے پہلے چلے گئے ... کچھلوگ بعد میں آئے ... اسٹیشن تک آکر تو بہ کئے ... ایس تبلیغ کرنے والے پر تنقید ... یا تو اغیار کومعلوم نہیں یار چی رجائی سازش کے تحت بولئے ہیں کہ احمد رضانے کتابیں تو بہت کھیں لیکن مبلغ پیدائہیں کئے ... ان کے سامنے ان کے سامنے ان کے ایسامبلغ کون ہے؟

امام احمد رضا قدس سرہ 'خالص دین کی خدمت و تبلیغ کے لئے پیدا ہوئے تھے، ہر گھڑی دین اسلام و

سنیت کی تبلیغ کی ،آج کل اکثر پیرومرشدمریدوں کے منشا کودیکھتے ہیں ...کیکن امام احمد رضافدس سرہ ' نے دین وسنیت کے منثا کودیکھا، دین وسنت کے سامنے کسی چیزیا کسی امیر وامرا کوفو قیت نہیں دی۔ "ایک صاحب داخل سلسله جوکرکسی وظیفه کے خواہشمند ہوئے ،ان کی ڈاڑھی حدشرع سے کم تھی ،فرمایا جب ڈاڑھی شرع کے مطابق ہوجائے گی وظیفہ بتایا جائے گا، کچھ دنوں کے بعد پھر درخواست کی فر مایا کسی التماس کی ضرورت نہیں ، جب ڈاڑھی شرع کے مطابق ہوجائے گی خودوظیفہ بتادیا جائے گا، یعن نفل پرواجب مقدم ہے "(١١)

کہے یہ بیلغ ہے یانہیں؟ آج کل کے پیرالی تبلیغ کرتے ہیں؟ اور کرتے ہیں تو کتنے ہیں،مرید کے عمل کی فکرسے زیادہ ان کے مال پرنگاہ رکھنے والوں کی بولیاں کسی چٹکلہ سے کم نہیں ہے، جسے پڑھ كرہنبي آتی ہے۔

امام احمد صاخان قادری قدس سرہ نے زندگی کے تمام شعبے میں تبلیغ کی جن برآپ کی كتابيں شاہد ہے، ان كتابوں كے ذريعے سے آج بھى اسلام وسنت اورزندگى كے تمام شعبے كى تبليغ ہور ہی ہے،اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات کے متعلق لوگوں کے عقائد میں بگاڑ پیدا ہو گیا تھا ،عقیدہ نبوت کے تین کوگوں نے نئے خیالات پیدا کر لئے تھے،بدعات و منکرات کا دروازہ لوگوں نے کھولیاتھا،شادی بیاہ کے غلط رسوم اور تو ہمات میں گھر چکے تھے،معاشرتی ومعاشیاتی شعبہ کی تشکیل نو پر بھر پورروشنی ڈالی الیکن پھر بھی گلہ ہے کہ۔

## امام احمد رضانے کتابیں تو بہت لکھیں لیک مبلغ پیدانہیں کئے

پندر ہویں صدی کے بینساریوں نے ایک سازش کے تحت پہلے جاہلوں کے کان بھر کران سے بیکہلوایا كتم لوگ به كهوكه "امام احمد رضائے تو كتابيں بہت لكھيں ليكن مبلغ پيدانبيں كئے" اگر كسى نے ہمارے كان پكڑے تو ہم كہديں كے كه يه غلط بات ہا ايانہيں بولنا جا ہے ، اورا گركوئى كچھ بولتا ہے تواس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، پہلے فردکو پکڑ کر سمجھا گیا کہ'' امام احمد رضانے تو کتابیں بہت تکھیں لیکن مبلغ

#### چمن والول سے مجھونہ ہی ایسا کرلیا میں نے

کیا ہے مجھوتہ پائدارہے؟ آپ' ہاں' کہیں یا'' نا' کیکن دانشور حضرات کہتے ہیں کہ دولت کی بنیاد پر کوئی بھی مجھوتہ کامیاب ہیں ہوتا ہے اور ایسا ہی دیکھنے کوملتا ہے، ایسے لوگ جب دھو کہ کھاتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہوئے دوست نمازشمن کے کو چے سے نکلتے ہیں۔

#### گلوں کو چھوڑ کر کا نٹول سے دامن بھر لیا میں نے

معاملہ آگے بڑھاتو نیندے اُٹھ کرایک دونے قلم بھی چلایا کہ'' امام احمد رضانے تو کتابیں بہت ککھیں لیکن مبلغ پیدانہیں گئے'' یہ لوگ جاہلوں کے ممنون ومشکور ہیں کہ ان کواب تک پچھ معلوم نہ تھا کہ امام احمد رضانے کیا کیا ، کیا اوران کو کیا کیا کرنا چاہئے تھا... افسوس بہی ہے کہ پندرھویں صدی کہلوگ چودھویں صدی کے مجدد کومشورہ دے رہے یا یوں کہئے کہ اعتراض کررہے ہیں کہ احمد رضا کو یہ نہیں کرنا چاہئے۔

بہر حال امام احمد رضا کوگزرے ہوئے ایک صدی کے قریب ہور ہاہے، اب نہ امام احمد رضا کا دور ہے نہ در بار ....نہ ان کے مرید ہیں نہ مبلغین ...اب ہمیں جو کچھ پوچھنا ہے وہ تاریخ کے اوراق ہی سے

پوچھنا ہے کہاے تاریخ کے اورق بتاؤ کہ امام احمد رضانے مبلغین پیدا کئے کہ ہیں؟ ایسے نامقبول اور نا معلوم لوگوں کی باتیں س کے تاریخ کے اوراق بھی ہنتے اوران سے پوچھتے ہیں کہ بلنے کے کہتے ہیں؟ صرف لوٹا اور کٹورالے کر دو چار گاؤں اور دو چارگلیوں میں گھوم لینے کا نام تبلیغ ہے تو واقعی امام احمد رضا نے الی تبلیخ نہیں کی ندا سے ملغ پیدا کئے ،امام احدرضا جیے تبلیغ کرنے والے اور ان کے مبلغین جیے مبلغین پیدا کرنے میں معترضین کو پہلے امام احمد رضا جیسا بنتا پڑے گا۔

دوسری بات سے کہ بیہ باتیں صرف امام احدرضا کے لئے ہی کیوں بولی جارہی ہیں؟ ہوا کا رخ يبچانے والوں كا كہناہے كەاپيابول كرامام احمد رضاكی شخصیت كومجروح كرناہے تا كدوہ اپنى بيل گاڑى كو ہوائی جہاز کہہ سیس ستیسری بات یہ ہے کہ آج احمد رضا پرانگلی اٹھائی گئی ہے،کل کوئی دیوانہ اٹھے اور کے کہ ہندالولی ،عطائے رسول خواجہ غریب نواز ہندوستان میں اسلام تو پھیلا دیئے لیکن مدارس اور مسا جد قائم نہیں کئے .... پھراس کے نقش قدم پر چل کر کوئی پاگل یہ بولے کہ بندہ نواز گیسودراز نے خانقاہی نظام تو قائم فرمایالیکن درس وتدریس کے لئے کچھ بھی نہیں کیا...ایسے ناعقل لوگوں کو کسی کی عظمت و عزت و ہزرگی اور کارنا موں سے کچھ لینادینانہیں ہے،ایسےلوگوں کوٹو پی اچھالنی ہے، جا ہےجس کی ہو ...ا یے لوگ ہی راہ سے بے راہ ہوتے ہیں ....امام احمدرضا علماء میں سورج ہیں اور سورج برتھو کئے والے کا تھوک اس کے ہی منھ پرگرتا ہے ....امام احمدرضانے بوری زندگی تبلیغ میں لگے رہے .... چوہیں گھنٹوں میں سے تین گھنٹے مشکل سے سوتے تھے۔

"امام احدرضانے تو کتابیں بہت تھیں لیکن ملغ پیدائبیں کئے"امام احدرضا پراس فتم کے بہت سار ے اعتراض ہوئے .... اعتراضات کرنے والے بہتر ہے تو مرگئے اب ان کی قبر کا بھی پتانہیں ہے ... جوزندہ ہیں وہ منھ چھیائے پھررہے ہیں...معترضوں کے اعتراضات دیکھئے۔

#### امام احمد رضا پرمغتر ضول کے اعتر اضات

(۱) احمد رضا كوفقه مين عبور حاصل نہيں تھا۔

(۲) احدرضا کی کتابین ۱۰۰ کے قریب ہیں، اس سے زیادہ ہیں۔

(٣) احررضا تعویذ کے پیے لیتے تھے۔

- (۴) احدرضا خان بریلوی کوحدیث کی معلو مات اتنی نہیں۔
  - (۵) احدرضا خان کو چندعلوم بھی مشکل سے آتے تھے۔
- (٢) احمد رضا خان بغير حوالے اور ثبوت كے لكھ ديتے تھے۔
- (4)احمد رضا كوصرف شاعرى آتى تھى، وەنعت خوال تھے۔
- (٨) احدرضانے غلط فتوے دیئے اور دھوکہ منڈی لگار کھی تھی۔
  - (٩) احمد رضانے بدعت کے فتوے دیتے ہیں۔
  - (١٠) احمد رضانے چودہ سوسالہ عقائد کے خلاف لکھا۔
- (۱۱) احمد رضا کی کتابوں میں دلائل نہیں ہوتے رطب ویابس ہوتے ہیں۔
  - (۱۲) آخراحمد رضانے کون ساکارنامہ انجام دیا ہے۔
- (۱۳) امام بریلوی نے کئی مسائل میں ذاتی اورعطائی کاچور دروازہ کھول رکھاہے۔
  - (۱۴) احمد رضا خان کے فتو کی تکفیر کوئی وحی تونہیں جوہم مان لیں۔
    - (10) احمد رضانے بید کے دھندے کھول رکھے تھے۔
- (۱۲) احمد رضاخان کوفقہ پرعبور نہیں کہ فقہی حضرات نے کو کے قسمیں بتا کیں اوراس کوے کو جائز لکھا ہے۔
  - (١٤) احمد رضا خان كاعلمي كوئي مقام نهيس بيصرف بريلويوں كابرو يكناره ہے۔
    - (١٨) احمد رضا كاشعار جابلانه بيل-
    - (١٩) امام احدرضانے تو کتابیں بہت تکھیں لیکن ملغ پیدانہیں کئے۔

ندکورہ اٹھارہ اعتراضوں میں بیا نیسواں اعتراض بھی آسانی سے خم ہوجا تا ہے ہمرِ دست ہمیں انیسویں اعتراض پر گفتگوکرنی ہے اور تاریخ کا جائزہ لینا ہے اورد کھنا ہے کہ امام احمد رضانے مبلغین بیدا کئے ہیں یانہیں؟

ایک بات ذہن شین کرلی جائے کہ غریبوں پر تین ہی فرائض ہیں ... کلمہ... نماز اور روزے ،اس کے آگر اہل نصاب ہے تواس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ زکوۃ بھی اداکرے...اوراگر اہل ٹروت

ہےتواس پرایک ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہوہ نج بھی کرے .....ای طرح سے جو جامل ہے کماز يره سيروز ركھ ديگرعبادات كرے ... فناوے نہ بتائے نہ لکھے ... يكام علمااورمفتيان عظام کا ہے ... امام احمد رضاعلم کے معاملہ میں ایسے تو نگر تھے کہ آپ پر کئی ذمہ داریاں تھی ،اس پہلوکو ال طرح سے دیکھئے کہ امام احمد رضامتر جم بھی تھے مفسر بھی ... محدث بھی تھے فقیہہ بھی .... مدرس بھی تھے مفتی بھی ...مقرر بھی تھے مبلغ بھی ...مصلح بھی تھے متقی بھی ...ادیب بھی تھے شاعر بھی ...علم توقیت کے زندہ کرنے والے بھی تھے علم ہیت کے ماہر بھی ....مصنف بھی تھے مؤلف بھی ....مترجم بھی تھے محرر بھی .... قاطع شرک و بدعت بھی تھے .... ماہرعلوم بھی ... بسرضیاءالدین کے ریاضی کی ڈورآپ سلجھا کیں .... نیوٹن کے بے بنیاد خیالات کی سرکو بی آپ کریں ..... پھر بھی فاختہ نما فاتر یہ کیے کہ امام احمد رضانے کچھ نہیں کیا، وہ کچھ بھی نہیں تھے توایسے بے عقلوں کو عقل کی دوائیاں لینی جا ہے۔

امام احدرضا اوران کے مبلغین نے قوم ومعاشرت سے لے کر بدعقیدوں، گمراہوں بے دینوں اور دہر یوں میں تبلیغ کی ،خوب تبلیغ کی ،عمرہ تبلیغ کی ،ان کی تبلیغ کے چریچ آج تک زندہ ہیں اور انشاء اللہ تعالی ستقبل میں بھی زندہ رہیں گے۔

⟨ اتحاد الوجود ' كاعقيده ، اس عقيده ميں خبط الحواس فتم كے لوگ شامل تھے ..... ان لوگوں ميں بلنج كابيان ملك العلما علامة ظفر الدين كے تذكرے ميں ملاحظہ ليجئے گا۔

🚓 ''جربیہ' بھی ہندوستان میں گھٹنوں کے بل گھیدٹ رہے تھے،اس فرقہ میں تبلیغ کی روداد ملک العلما علامة ظفر الدين كے باب ميں پڑھئے،۔

🖈 و ما بی و د یو بندی تو تھلم کھلا ناچ رہے تھے۔

الله قادياني بھي چھلانگيس مارر ہے تھے۔

🚓 علی محد باب شیرازی کی "مهدویت د بنوت" کا فتنه سرا ملے اسے مواتھا۔

۲۰ بہاءاللہ نوری کا'' بہائی فرقہ'' بھی''اس کی''مہدویت ونبوت' کے معاملہ میں کلرٹائیٹ کئے ہوا تھا۔ دهانند جمي الميندت سردهانند جمي ال الفوك رما تعا-

ان جیسے اور جانے کتنے اسلام کے خلاف بک رہے تھے، امام احدرضا اور ان کے مبلغین ان سب

(امام احدرضا کے مبلغین ) (38) کے منے میں لگام لگانے کے لئے میدان میں اتر ہے اور سب کامنے توڑ جواب دیا ،ان کے چنگل ہے مسلمانوں کو نکالا ، چنگل میں سینے والے خواندہ اور نہ خواندہ دونوں طبقے کے لوگ تھے،ان دونوں طبقے كے لئے امام احدرضا قادرى نے جوانظام كيا،اس متعلق مولا نامحد احداظمى مصباحى لكھتے ہيں: "بيام بھی قابل لحاظ ہے کہ شکار ہونے والی قوم کاغالب طبقہ ناخواندہ یا کم خواندہ تھا،جس کے لئے تصانیف کے انبار بے سود ہیں،اس لئے تقریراور زبانی تبلیغ پر ہرطرف زیادہ توانائیاں صَرف كى كئيں، جب كەتعلىم يافتەكى اصلاح وہدايت اورمقررين ومبلغين سے بھى غافل نه رہے، بلکہ امام احمد رضا قدس سرۂ کی تقریباً ساری کوشش اسی حصہ پرمرکوذ رہی۔ ان علین حالات میں ہوایہ کہان انفرادی خد مات اور برصغیر کے چیہ چیہ میں پھیلی ہوئی علمائے حق کی اصلاحی ودعوتی مساعی کونوٹ کرنے اوران کاریکارڈ رکھنے والے افراد بھی خاطرخواہ نہرہ سکے، بلکہ ہر خص ای خدمت میں مصروف ہوگیا،جس میں دوسرے مصروف تھے،جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ نئی اور نا قف نسل کوان خد مات سے پورے طور پر روشناسی بھی حاصل نہ ہوسکی''(کا) بھنگے ہوئے مسافروں کے لئے مذکورہ اقتباس رہنمااور آئینہ بن سکتا ہے،اگر ذہن تعصب سے خالی ہے تب،امام احمد صاکے مبلغین اتنام صروف رہے کہ ان کے کارنامے بھی تحریری شکل میں نہ آ سکے،اس وقت ماحول میںاس قدرانتشارتھا کہ ایک میدان سے نکل کر منزل پر پہنچنے سے پہلے دوسرے میدان سے آواز آنے لگی تھی، إدھرزخ سیجئے، دوسرے میدان میں پہنچنے بھی یاتے تھے کہ تیسرے میدان ہے آ داز آتی تھی ،وہ لوگ اسلام کی خدمت میں دن رات مصروف رہے، پھر نہ جانے کیوں پیہوا چلار کھی ہے کہ امام احمد رضانے کتابیں تو بہت کھیں، مگر مبلغ پیدانہیں کئے، پیا یک سوچی تجھی سازش ہے جوانشاء اللہ تعالیٰ تارِ عنکبوت ہی ثابت ہور ہی ہے۔

> امام احمد رضا کے مبلغین (۱) ججة الاسلام مولا نا حامد رضا خال بريلوي ولادت ماه ربيع الاول ١٢٩٢ هرطابق مني ١٨٧٥ء

وفات كارجمادى الاولى ٢٢ ١٣ ه مطابق ٢٣ مرئى ١٩٨٣ء

مولا ناشاہ حامد رضا خال ،امام احمد رضا خال قادری کے بڑے صاحبز ادے ہیں ،اللہ تعالی نے آپ کو بہت ساری خوبیوں سے نواز اٹھا ،آپ نے دعوت وین کے تقاضوں کوبھی پورافر مایااور دعوت ممل کے نقاضوں کو بھی ... آپ دعوت اصلاحِ عقائد کے معاملے میں بھی سرگرم تھے اور دعوت اصلاحِ اعمال کے معاملے میں بھی .... دعوتِ خیر کے اہم مبلغ تھے اور دعوتِ اجتنابِ شرکے بھی .... دعوتِ خوف الہی میں پیش پیش منص تھے تو رعوت عشق رسول اللہ میں آ گے آ کے ... بر ویج مسلک کے ترجمان تھے اور احقاق حق کے علمبر دار بھی ... بیکام آپ نے زبان سے بھی کیااور قلم سے بھی ... تقریر سے بھی کیااور تحریر سے بھی...خلوت میں کیااورجلوت میں بھی...سفر کر کے کیااور حضر میں بھی۔

#### دعوت دين اورمولا ناحامد رضاخال

دعوت دین دینا، دین کی آغوش میں بیٹھانا ،کلمه 'تو حید پڑھانا ،ظلمت سے نکال کر ہدایت کی راہ پر لگا نا مسلمان بناناتر نوالہ نہیں ، سخت مشکل کام ہے ، لوٹا کٹورالے کرکے اپنوں کے درمیان تھوم لینا آسان اورسہل کام ہے گر پرائے کو اپنا بنا نا دشوار امرہے ، کہنے اور مملی طور پر کرنے میں بہت بڑا فرق ہے ،جس نے کچھ کیا ہی نہیں وہ اگراعلیٰ حضرت امام احمدرضا خال قادری پر تنقید کرتا ہے تواس کے ۔ كيامعنى بين؟ دنيا يمى نه كه گى كه بيسازش كے تحت ب،امام احدرضا كے مبلغوں ميں يہلے حضرت عامدرضاخاں کی تبلیغ کا جائزہ لیتے ہیں ،لیجئے پڑھئے اورغور کرکے انصاف سے بتائے کہ امام احدرضانے مبلغ پیدا کئے ہیں یانہیں؟ پڑھنے کے بعد ریجی بتائے کہ امام احمد رضا کے مبلغین کے جیسے مبلغین آج کے دور میں بھی ہیں؟عبدالنعیم عزیزی لکھتے ہیں:۔

ود حضور ججة الاسلام بهت ہی حسین وجمیل اور وجیهه وشکیل تھے، جانے کتنے غیرمسلم حی کے عیسائی یا دری بھی آپ کے نورانی چہرہ کود مکھ کرمشرف بداسلام ہوئے ہیں ،اس کا چہرہ ہی بر ہان تھااور بیصورت وسیرت ہراعتبار اور ہرا داسے اسلام کی ججت تھے،حقانیت کی دلیل اور سیائی کے برہان تھے۔

ج بور، چنو ڈگڑ ھ، اُودے بوراور گوالیار کے راجگان آپ کے دیدار کے لئے بے تاب ر ہا کرتے تھے اور آپ جب ان راجگان میں سے کسی کے شہر میں بسلسلہ پروگرام یامرید

ومتوسلین کے یہاں آپ تشریف لے جاتے تھے تو آپ کی زیارت کرلیا کرتے تھے۔ كى بدند ہب اور مرتدين صرف آپ كے چېره زيباكود كھ كرتائب ہوئے ہيں "(١٨) جس کی شکل وصورت و مکھ کرلوگ اسلام قبول کر لیتے تھے اس کی زبان نے کتنا کام کیا ہوگا، اس کی تقریر نے کتنی دھوم مجائی ہوگئی،اس کی تبلیغ نے کتنے کا کا پاپلٹ دیا ہوگا، یہ تو تاریخ کا ایک نہفتہ باب بن کررہ گیا ہے، جو کچھ عیاں ہے اس سے تو یہی بتا چلتا ہے کہ آپ کی تبلیغ سے غیر سلم بھی مسلمان ہے، عیسائی پادری کوبھی ایمان نصیب ہوا، اس تعلق سے انتخاب عارف صدیقی امروہی بھی لکھتے ہیں: ''ججة الاسلام سلسله قا دريه رضويه كے جإليسويں شيخ طريقت تھے، ججة الاسلام كى ذات بابر كات اسلام كى حقايت كى منھ بولتى تصوير تھى ، آپ كى خوبصور تى كايە عالم تھا كەكتنے غير مسلم صرف آپ کے رُخِ زیبا کود مکھ کرمشرف باسلام ہوگئے،آپ کے حسن ظاہری کی خاصیت بیر شی که آپ کوایک نظر دیکھنے والا بیساخته پکاراً ٹھتا تھا، ھذا ججۃ الاسلام، پیر اسلام کی دلیل ہیں، ججۃ الاسلام قدس سرہ نے بے پناہ تبلیغی وتحریری خدمات انجام

ملغ اسلام حضرت ججة الاسلام كے وصال كے تقريباً ٢٧ رسال بعدمولا نامحد ابراہيم صديقي قادري رضوی نے آپ کی سوانح پر شمل "تذکر ہ جمیل" نام کی کتاب سب سے پہلے تحریر کی ،اس میں لکھتے ہیں: "اودے بور،میواڑراجستھان کوشرف رہاہے کہ سارا کا ساراعلاقہ حضرت ججۃ الاسلام کے گیسوئے ارادت کا اسر تھا اور آپ کی روحانی مملکت کی راجدھانی ، یہاں آپ کا قیام مسلسل رہتا ،لوگ شب وروز دیوانہ دارآپ کی زیارت سرایا کرامت کرتے ، پروانہ دار نار ہوتے ، زائرین کے سلاب روال میں آپ کاروئے تاباں زیارت گاہ عالم ہوتا، اس منظر کی چثم دیدر پورٹ پڑھئے ...... پیر پورٹ قمرالدین احد انجم کی ہے، مولا ناخوشتر صاحب لکھتے ہیں'' راقم الحروف کے نام جناب قمرالدین احدا مجم صدر پاکستان نعت كوسل كراجي كا كرامي نامه "\_

باره سال کی عمر میں پہلی بار ججۃ الاسلام کی زیارت کا مجھے شرف حاصل ہوا، اُودے پور

(محدادريس رضوي

سلاوٹ واڑی محلّہ کی جامع مسجد میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انسانوں کا ایک سیلاب ججة الاسلام كى زيارت كے لئے روال دوال د يكھا،اورات عظيم اجتماع ميں مجھے بھى ججة الاسلام کی ایک جھلک دیکھنے کاموقعہ نصیب ہوا،اس سے پہلے میری آئکھوں نے ایسا گورا اورنورانی چېره نېيس د يکھاتھا،بس ايک جھلک ہر براے چھوٹے کومبہوت کرديتي تھی ،اور ہر آنے والاحلقة ارادت میں داخل (مرید ہوكر) ہى لوك يا تاتھا، چونكه ہزاروں لا كھول اس فیض سے استفادہ کررہے تھے لہذا کپڑے کی ململ جو کئی گزوں پرمشتل ہوتی تھی وہ کمی کردی جاتی تھی اورلوگ اس طرح ململ کیڑے کو پکڑ لیتے تھے اور حلقہ ارادت میں داخل ہوتے جاتے تھے، یمل گھنٹوں جاری رہتاتھا، ایک ایسی کشش آپ کے وجود میں موجودتھی جونہ صرف مسلمانوں بلکہ کئی غیر مسلموں کواسلام کی سعادت حاصل ہونے کا سبب ہوتی اور بیہ فیضان جب تک وہ ذات'' اُود ہے پور''میں رہی بیسلسلہ بڑھتا ہی گیا۔ آپ کے اود سے بور دورہ کے بعد بیس سال کی عمر تک میں نے دیکھا کہ اود سے بور میں ایک بھی وہانی ڈھونڈنے سے نہیں مل یا تاتھا اور ۱۹۴۸ء میں جب میں یا کستان آ گیا تو پھرتقریباً ہرسال اودے پور اوراجمیر شریف عرس میں حاضری کی سعاوت حاصل رہی ہرگھر میں محفل میلا داور صلوٰ ہ وسلام کی برکتیں آج بھی وہاں موجود ہیں'(۲۰) سبحالله الحمدللد لاالهالا الله محمدرسول الله

الحاج سیدایوب علی رضوی نے کیا خوب کہاہے کہ:

بنگال تیرا مجرائی مشتاق تیرا پنجاب بروانه ترا حامد رضا حامد رضا

(r1)

اگر کسی کی آنکھ میں کوئی خرابی نہیں ہے .... دل بگزانہیں ہے ... تعصب کاروگ لگانہیں ہے ... کینے کے مرض نے گھیرانہیں ہے ۔۔۔۔عقل سلامت ہے ۔۔۔ مت ماری نہیں گئی ہے ۔۔۔ بغض کے دریا میں ڈویا نہیں ہے تواس تحریر کی روشنی میں وہ بتائے کہ امام احمد رضانے مبلغ پیدا کئے کہ ہیں؟ اور مبلغ بھی ایسا کہ

جس علاقے میں تبلیغ کے لئے قدم رکھ دیا و ہا ہیت کا خالقہ ہو گیا ... بغیر مسلم وی فیلی ہے گاہ ہو گئی ۔ پوسی ا س نے اسلام قبول کرلیا .... لوگ فرائض و واجبات کے پابند ہو گئے .... مردہ ختی از ان ہو گئی ۔ پھی یہ کہا جا تا ہے کہا مام احمد رضا نے مبلغ پیدائیوں کئے ، یہ چھوٹ ہے آئیوں ؟ ... فیلی ہے ہے گئی ۔ پھی یہ کہا جا تا ہے کہا مام احمد رضا نے مبلغ پیدائیوں کئے ، یہ چھوٹ ہے آئیوں ؟ ... فیلی ہے ہے گئی ۔ پھی یہ کہا جا کہ کہنیں ؟ ... لوگوں کو تاریکی کے غار میں گرانا ہے کئیوں ؟ ... ایام احمد رضا ہے لوگوں کو تاریکی کے غار میں گرانا ہے کئیوں ؟ ... ایام احمد رضا ہے لوگوں کو یہ کہنیں ؟

امام احدرضا کامبلغ بیک وقت دعوت دین میں بھی کامیاب بادر دعوت مل بھی سے اور دعوت مل بھی سے اور دعوت اسلاح عقائد کے معاطع میں بھی اور دعوت اسلاح اعمال میں بھی سے دیوت خیر میں بھی اور دعوت اسلاح اعمال میں بھی سے دیوت خیر میں بھی اور دعوت بخشق رسول میں بھی سے دیوت خوف الہی میں بھی اور دعوت بخشق رسول میں بھی سے دیوت نوراحمد قادری مایم ، اے فارس تاریخ اسلام انٹریشنل ایکھینے ایم ، او ، افل کے ایم اسلام انٹریشنل ایکھینے ایم ، او ، افل کے ایک کے دایل ، ای دایک ، ایک دایک ، ایک

.... ''اورآپ (ججة الاسلام حامدرضاخال) کی بیزنده کرامت تھی کہ تی ہیں ہے ہیں۔ ہندوکا بیت ۱۹۳۴ء میں اجمیر شریف میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمة الله علیہ کے عول شریف کے موقع پرصرف آپ کا شمع کی طرح روشن چیرہ دیکھ کری حلقہ بگوش اسلام ہوئے وہ یہ کہتے تھے کہ بیروشن چیرہ بتا تا ہے کہ بیرق وصداقت اور روحانیت کی تصویر ہے۔ اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل تحریجی ملاحظہ کر لیجئے:

" تدریس اورتحریر کی طرح ججة الاسلام کی تقریر بھی ایسی مدلل اورمؤٹر ہوتی تھی کہ حاضرین پر دفت طاری ہوجاتی ، بخی بد خرج ہے ایب حاضرین پر دفت طاری ہوجاتی ، بخی بد خرج ہے ایب ہوجاتے ، اورغیر مسلم دولتِ اسلام سے مالا مال ہوجاتے ، اورغیر مسلم دولتِ اسلام سے مالا مال ہوجاتے (۲۳)

کہے دل کے دروہام پر کچھ حقیقت کی بوندیں گھہریں یاوہ بوندیں پتھردل کودیکھ کر ۔۔۔۔بسل کی طرح سخت محسوں کر کے بہیں اورگزرگئیں؟ حقیقت کا نشان پا کرزبان کی بولی بدلی یاوہ بات ہتاہے کہ "ختم محسوں کر کے بہیں اورگزرگئیں؟ حقیقت کا نشان پا کرزبان کی بولی بدلی یاوہ بیا ہے ہم پلے مبلغین "ام مرصانے تو کتابیں بہت کھیں گرمبلغین پیدائیدں کئے "امام احمد رضا کے مبلغین کے ہم پلے مبلغین بنانے میں بڑاوقت گے لگا، وجہ؟ وجہ بیہ ہے کہ اللہ تبارک وتعالی کی نواز شوں اورعتا بیوں کا تاج چھین کر بنانے میں بڑاوقت گے لگا، وجہ؟ وجہ بیہ ہے کہ اللہ تبارک وتعالی کی نواز شوں اورعتا بیوں کا تاج چھین کر

امام احمد رضائے مبلغین (43) (کھرادر کیس رضوی)

كوئى فخص اپنسر پرسجانهیں سكتا...امام احمد رضا كے بلغ حضرت حامد رضا خال پرتبلیغ كے سلسله میں الله تعالی كی خصوصی عنایتین تھیں ،ان كی شكل وصورت كو ،ی تبلیغ كاذر بعد بنادیا تھا ،اس سلسله میں بیم بیڑھ لیجئے :

'' حضرت ججة الاسلام علم وضل اور حُسنِ سیرت کے ساتھ حُسنِ صورت کی دولت سے بھی سر فراز ہے ، آپ کی و جاہت ، چہرہ کی رونق ، نورا نیت اور خداداد حُسن و جمال بھی ایسا تھا کہ جس سے اہل سنت کی خود بخو د تبلیغ ہو جاتی ، آپ کے نورانی چہرہ کود مکھ کر ہی لوگ خود رفتہ ہو کر پروانہ وار جمع ہو جاتے اور آپ کے سلسلہ میں داخل ہو جاتے ''(۲۲) اس بات کا اقر ارسب کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت حامد رضا خال قدس سرۂ کوایسا و جیہہ بنایا تھا کہ ان کا چہرہ ہی اسلام و صدیت کی تبلیغ کرتا تھا ، چنا نچے انتخاب عارف صدیقی رقمطرا زہیں کہ:

"جة الاسلام سلسله قادر بيرضويه كے چاليسويں شخ طريقت تھ، جة الاسلام كى ذات بابركات اسلام كى منھ بولتى تضويرتنى ، آپ كى خوبصورتى كايه عالم تھا كه كتنے غير سلم صرف آپ كے درخ زيبا كود كھ كرمشرف به اسلام ہو گئے ، آپ كے حسن ظاہرى كى خاصيت به تقى كه آپ كوايك نظر ديكھنے والا بے ساخته يكارا ٹھتا تھا" ھذ اججة الاسلام" يه اسلام كى دليل ہے، جة الاسلام قدس سرؤ نے بے بناہ بلغى وتحريرى خدمت انجام ديں (٢٥)

آج کل تو معاملہ ہی الٹا ہے ... بعض پیرا پنے مریدوں کی تعداد بڑھانے کے لئے بہت ساری تدبیر یں کرتے .... کرواتے .... اہل ثروت کو پکڑنے کے لئے ایجنٹ کا بھی انتظام کرتے ہیں .... بیا بجنٹ جموٹی کرامت گڑھتے لوگوں کو بناتے ... اکساتے ... رغبت دلاتے ہیں کہ ان سے بیعت ہو جاؤ .... ان کے جیسا دوسراکوئی پیر بی نہیں ہے ... وہ مرید جب دھوکہ دبی کی مارکیٹ سے دھوکہ کھا کر پلٹتا ہے تو پیر کے نام بھی سے نفرت کرنے لگتا ہے ، لیکن المحمد للدامام احمد رضا کے مبلغین نے بھی ایسانہیں کیا ، مولا نا حامد رضا خاں کے بلیغی کارنا ہے کو آپ ملاحظہ کررہے ہیں ، یقیناً انصاف پیندلوگوں کی طبیعت خوش ہو مامد رضا خاں محمد رضا کے مبلغ حامد رضا خاں نے دین اسلام اور مسلک سدیت کی خوب تبلیغ کی ، اس تعلق سے ڈاکٹر عبد انعیم عزیزی عالی کھتے ہیں :

"جانشين اعلى حضرت حجة الاسلام حامد رضاخان صاحب عليه الرحمه ايك بلند بإيه خطيب، ماية نازاديب، اوريگانة روز گارعالم و فاضل تھے، دين متين کی خدمت وتبليغ، ناموسِ مصطفیٰ کی حفاظت ، قوم کی فلاح و بہبودان کی زندگی کے اصل مقاصد تھے، اور یہی سے ہے کہوہ غلبهٔ اسلام کی خاطرزندہ رہے اور سفر آخرت فرمایا تو پرچم اسلام بلند کر کے اس دنیا سے سرخرود کامران ہوکر گئے ،اپنی صدی کے مجددان کے والدمحتر مسیدنا اعلیٰ حضرت نے خود ان کی علمی و دینی خدمت کوسرا ہاہے اور ان پرناز کیا ہے،مسلک اہل سنت و جماعت کی ترویج واشاعت کی خاطرآپ نے برصغیر کے مختلف شہرو اور قصبوں کے دورے فرمائے ہیں، گتاخانان رسول وہابیہ سے مناظرے کئے ہیں، سیاست دانوں کے دام فریب سے مسلمانوں کونکالا ہے، شُدھی تحریک کی بسیائی کے لئے جی توڑ کوشش کی ہے اور ہرجہت سے باطل اور باطل پرستوں کار د اور انسداد کیا ہے' (۲۲)

امام احمرضائے تبلیغ اسلام کے مقصد ہے۔ ۱۹۲ء میں''جماعت رضائے مصطفیٰ'' کی بنیادر کھی، یکے بعد دیگرے اس میں کئی شعبے بنائے گئے ،مثال کے طور پر(۱) شعبۂ اِشاعتِ کتب (۲) شعبۂ بہانے و ارشاد (٣) شعبهٔ صحافت (٣) شعبهٔ سیاست (۵) شعبهٔ دارالا فهاءوغیر جم

شعبة ببلغ وارشاد كے اول ملغ كے طور يرمولا نامحر جميل الرحمٰن خال قادري رضوي كومتعين كيا گيا،اور مولا ناحشمت علی خال کومناظرے کا شعبہ سپر دکیا گیا پھراس کے بعدان شعبوں میں علاء کا اضافہ ہوتا ر ہا، شعبة بلغ وارشاد كى خدمات كے علق سے مولا نامحرشهاب الدين رضوى لكھتے ہيں:

''جماعت رضائے مصطفے بریلی کا دوسراا ہم شعبہ تبلیغ وارشاد''تھااس کے شعبہ کے ذریعہ دیگرشہروں اور دیہات میں علماء ومقررین روانہ کئے جاتے تھے اور باطل فرقوں کے رد كے لئے مناظر بھى بھیج جاتے تھے،ائمة مساجد كابھى اہتمام كياجا تاتھا،رمضان كے مہینہ میں حفاظ کی تقرری بھی ہوتی تھی'' شعبۂ تبلیغ وارشاد''میں خصوصیت کے ساتھ ہیہ لوگ شامل تھے۔

(۱) مناظر أعظم ہندمولا ناحشمت علی خاں رضوی کھنوی ۔

(٣) شير بيشهُ الل سنت مولا نامدايت رسول نوري رامپوري

(۷) مداح الحبيب مولا نامحر جميل الرحمن خان قادري رضوي بريلوي \_

(۵)مولانا قطب الدين برجمچاري معروف پرديسي مولانا۔

شعبہ بلنے وارشاد کی جدوجہدسے نہ جانے کتنے ہندؤں نے اسلام قبول کیا، وہا بی اور غیر مقلدا فراد نے تو بہ کی ، اور اہل سنت سوادِ اعظم میں داخل ہوئے (۲۷)

امید ہے کہ محرضین کی معلومات میں اضافہ ہوگیا ہوگا اور وہ کہتے ہوں گے کہ ہم اپنی بھول کی بنیاد پر دھول اڑاتے ہیں کہ 'امام احمد رضانے کتابیں بہت کھیں گر میلغ پیدائمیں کے 'امام احمد رضائی قائم کی ہوئی'' جماعت رضائے مصطفے'' کے ذریعے ہے جو بہتے ہوئی اور ہندوں نے جو اسلام قبول کئے، بدند ہبوں نے تو بہ کی ، بے عمل مسلمانوں نے جو عمل کا جامہ بہنا اس کا جائزہ بعد میں لیس گے ، بہاں پر و حضرت ججة الاسلام حامد رضاخاں کی تبلیغ کی بات ہورہ ہے ،ایک بات ذہن شین کر لیجئے کہ حضرت امام احمد رضا کے وصال کے بعد ''جماعت رضائے مصطفے'' کی کمان ججة الاسلام حامد رضاخاں نے تعالیٰ میں ہاں کے بحد ' فید ہی تحریک ' ( قائم ۱۹۲۰ء ) طوفان کی طرح بردھنے گئی ،اس طوفان ہے مسلمانوں کو کس کس طرح ہے ۔۔۔۔ان کے طوفان سے مسلمانوں کو کس کس طرح ہے ۔۔۔۔۔ان کے سامنے کیسے کیسے سوالات قائم کر کے ۔۔۔۔ان سے ایمان کی پوٹی چینی جارہی تھی ، بیساری تفصیل آئندہ صفحہ پر ملاحظہ بیے ہی سوالات قائم کر کے ۔۔۔۔ان سے ایمان کی پوٹی چینی جارہی تھی ، بیساری تفصیل آئندہ صفحہ پر ملاحظہ بی جو کلمہ پڑھا اور مرید بھی ہوئے ،تفصیل اس طرح ہے ۔۔۔

"جماعت رضائے مصطفیٰ کے سرپرستِ ٹانی مولا نا حامد رضا بریلوی کے دستِ مق پرست پر چھ ہندوُں نے اسلام قبول کیا، مولا نانے قبول اسلام کے بعد سب کے اسلامی نام رکھ کر داخلِ سلسلہ بھی فر مایا......تفصیل کچھاس طرح ہے: (۱) مجھن سکھ ولد مُولوسکھ ... قو میت ٹھا کر.....اسلامی نام عبداللہ رکھا گیا۔ (۲) مان سکھ ولد مہرسکھ ... قو میت ٹھا کر.....اسلامی نام عبدالرحمٰن رکھا گیا۔

(٣) مضن لال ولد بسررام ... قوميت كايسته .....اسلامي نام عبدالها دى ركها كيا\_ ( سم )مصرى لال ولد دهوم سين قو ميت بقال اگروال ،اسلامي نام عبدالسلام خان رکھا گيا۔ (۵) پھول سنگھ ولدموہن سنگھ قومیت ٹھا کر ....اسلامی نام عبدااللہ خان رکھا گیا۔

(٢) مسماة لزي بنت شنراد قوميت نك اسلامي نام الله بندى ركها گيا - (٢٨)

بغض وعناد کی بنیاد پربے پونجی کا آ دمی بھی پونجی دالوسے الجھ جا تا...اور کہتا ہے کہ ہم تم سے کیا چزمیں كم ہيں؟ ليكن بے بونجى كے آدمى كوجب كوئى چيزكم بردتى ہے تو پھراسى بونجى والے سے رجوع كرتا...اس كے سامنے ہاتھ بھيلاتا...روتا كُر كُرُاتا .... و وبكا كرتا ..... اپنا حال كہتا...دامن چرکرواپس آتا ہے تو شرمندہ ہوتا ہے کہ اہل ثروت سے الجھ کر اچھانہیں کیا تھا ....اوگ بھی اس کولتا ڑتے اور کہتے ہیں کہ' کہاں راجا بھوج کہاں گنگوا تیلی رام رام کہاں ٹیس ٹیس' اپنی حیثیت کوہیں د یکھااورالجھ گئے بڑے بروں ہے،اس طرح معترضین بھی اپنی حیثیت کو پہچانتے اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کواور شایدان کے مبلغین کے مقام کوبھی جانتے ہیں ...لیکن بغض کابلا جب ان کونو چا .... کینہ كاكوّاجب ان كوكاشا .... وشمنى كى دُائن جب ان كو دُستى ہے توبير باؤلے بابو اعلى حضرت امام احمد رضا پرمختلف قتم کے اعتراضات کے دُھول اڑاتے ہیں جوانہیں پر پڑتے ہیں ، پھر شرمندہ ہوتے ہیں ......وقت پڑنے پراعلیٰ حضرت امام احمد اور ان کے مبلغین کی جانب ہی رجوع کرتے ہیں ....گری کے موسم میں جن کوآنکھ دِکھارہے تھے گھنڈی کے موسم میں انہیں کے بستر پرآ رام کے لئے دوڑنے والے کواپنی حیثیت اچھی طرح سے پہچان لینی جاہے .... امام احمد رضانے ایک سے براہ كراكي مبلغين بيداكئ ... امام احمد رضا كوالله تعالى نے تبليغ ہى كے لئے پيدا كيا تھے... امام احمد رضااگر تبلغ نہیں کئے ہوتے اور مبلغین پیدائہیں کرتے تو معترضین بھی نہ جانے کون سے گھاٹ پرہوتے ...اس کا پہا خودمعترضین کو بھی تہیں ہے۔

حضرت حجة الاسلام امام احمد رضا کے ہی تربیت یافتہ بلغ تھے ... جنہوں نے بےلوث دین کی خدمت کی ہے یہ کوئی مبالغة آرائی نہیں بلکہ حقیقت ہے ... جضرت ججة الاسلام مولانا حامد رضا خال علبہ الرحمه نے ''مولا ناوجاہت رسول قادری ابن مولوی حاجی وزارت رسول حامدیٰ کے نام جو مکتوب روانہ

كياتها،ات يره:

''عزیزم مولوی امانت رسول سلمهٔ کا خط دیکھا،مولی تعالی انہیں دونوں جہان کی نعمت و دولت سے سر فراز کرے ،ان کی ہدر دی کاشکریہ، دل سے دعائے خیر کے سوا کیا ہوسکتا ہے مگر فقیر کوئی زبردست دنیادار عبدالدرجم عبدالدنیا فقیر ہیں ،اعلیٰصر ت قبلہ کی روش میرے لئے بہترین اسوہ ہے، میں نے ناظم نلکنڈ وعزیز محترم منشی شخ محمد حسین صاحب مرحوم کی تحریک پر جب بارہ سورو پے ماہوار کی جگہ پر نظر نہ کی تو اب چھ سورو پے کی ملاز مت کرکے کیاد نیا طلی کروں گا ،نواب رام پورنے پچاس ہزارروپے خانقاہ شریف کے نام سے دینے کالا کچ دیا اور بار باران کے خطوط بنام فقیر آئے مگر الحمد للمو لی تعالیٰ کہ فقیر اصلاً توجه نه کی مولی تعالی دینِ حق کا خادم رکھے اوراس کی سچی خدمتوں کی تو فیق رفیق فر ما ئ اورخلوص نيت واخلاص عمل كساته خالصاً لوجه الله خدمت دين ني كريم عليه الصلوة والسلیم پرچلائے ،اسی پر مارے اوراسی پرمحشور فر مائے (آمین) میں جب بھی حیدر آبادگیاان سے ملوں گا،انہیں مطلع کروں گا، یہ میرا کا منہیں کہ میں اپنی مبالغه آمیز تعریف کا اشتہار چھپوا کروہاں بھیجوں اور دنیا سازی سے طلب دنیا کا جال بچھاؤں، جب جاؤں گااینے کسی عزیز کے یہاں قیام کروں گا،جس سے میرا روحانی یاخون کا رشتہ ہوگا ، بڑے بڑے روساہے میرا کوئی علاقہ وواسط نہیں ، رہی دین کی خدمت وہ جس طرح میرا رب مجھے لے، میں اس کے لئے ہروقت حاضر ہوں۔

والدعا.....فقير محمد حامد رضاخان غفرلهٔ خادم سجاده وگدائے آستاندر ضویه بریلی دوشعبان الخیر ۱۳۵۲ هدوز دوشنبه

(19)

یہ خط بھی حضرت ججۃ الاسلام حامد رضا خال کے استغنا کی تبلیغ کرر ہاہے...اییااستغنارب قدیریسی کسی بندے کوعطا کرتا ہے تو وہ .....اپی گدڑی میں مست رہ کر دین کی تبلیغ کرتا ہے...دین کی تبلیغ کرنے کی بھیک کوئی حامد رضا کی چوکھٹ سے مانگے .... دین کی تبلیغ کا جذبہ کوئی حامد رضا ہے سیکھے .... اسی جذبہ نے آپ کوظیم مبلغ بنایا ... دین کاسچا خادم بنایا ، مبلغ اسلام حضرت حامد رضا خال نے ایک غیر مسلم میاں بیوی کوکلمہ پڑھا کرمسلمان بنایا ، وہ واقعہ رہے:

''دیا چندولدسوگند چنداورنرائنی بنت پرشادی'' کوبھی کلمہ پڑھاکر...اسلام کی آغوش میں لاکرمردکانام عبداللہ اور تورت کانام بسم رکھا، یہ دونوں آپس میں میاں بیوی تھ(۳۰) اللہ تعالی بندے کے دل کو...نیت کو...ارادے کو...خلوص کو...اخلاص کود کھتا ہے...اگر بیسب صحیح ہے ...دل میں خدمت دین کی للک ہے...ترٹ ہے ...درد ہے ...جذبہ ہے ...نیت خدمت کی طرف ہے ...اللہ کی رضا میں رہتی ہے ....ارادہ مضبوط ہے...اخلاص میں للہیت ہے ...خلوص میں سچائی ہے ...اللہ کی رضا میں رہتی ہے ....ارادہ مضبوط ہے ...اخلاص میں للہیت ہے ...خلوص میں سوائی ہے ...تو بندے کی شکل وصورت میں .... چرہ مہرہ میں ... بال کھال میں ... ہاتھ پاؤں میں وہ تا ثیر بیداکر دیتا ہے کہ دنیاعش عش کراضی ہے۔

ججۃ الاسلام ساری زندگی دین کی تبلیغ کرتے رہے .... بندوں کے درمیان ایمان وعمل کی دعوت دیتے رہے .... بندوں کے درمیان ایمان وعمل کی دعوت دیتے رہے ....گراہوں کوراہِ راست پرلاتے رہے ....اور دنیا سے جلے تو دین کی تبلیغ کرتے ہوئے چلے .... لیجئے جناب محمد صادق قصوری کی تحریر سے حامد رضا کی تنبلیغ کا ایمان افروز واقعہ پڑھئے:

''جب آپ کا جنازہ اٹھایا گیا تو ایک حشر ہر پاتھا اور بے پناہ بچوم تھا، لوگ جنازہ کو کا ندھا دینے کے لئے سرتو ڈکوشش کررہے تھے، ایک بہت ہوے گراونڈ میں آپ کی نماز جنازہ پراھی گئی ، آپ کی وصیت کے مطابق نماز جنازہ کی امامت کے فرائض آپ کے تمیدرشید حضرت شخ الحدیث (مولانا سردار احمد خال) نے سرانجام دینے، ظاہری زندگی میں جس طرح آپ کی نورانی صورت سے جلیخ حق ہوئی تھی اسی طرح آپ کے جنازہ مبار کہ سے بھی تبلیخ ہوئی ، ایک ہمپتال کی نرس آپ کا جنازہ دیکھ کرمشرب بداسلام ہوئی اور کئی فد بذ بات مے کوگ بیڈورانی ساد کھے کرصیح العقیدہ سنی بن گئے' (۱۳)

زندہ باد ججۃ الاسلام زندہ باد .... پائندہ باد حامدرضا پائندہ باد .... زندگی بھراسلام وسنیت کی تبلیخ کر تے

رہے، بعدوصال بھی تبلیغ دین کی ،آپ کی تبلیغ کا مرکز کلکتہ اور مضافاتِ کلکتہ…اجمیر…بمبئی…بنارس … پیٹنہ…مظفر پور… پو کھر برا…اود ہے پور … جودھپور …چٹوڑ…لکھنوً…کان پور…لا ہور … حیدرآ با داور ملک کے دوسر ہے حصوں میں رہا ، جہاں آپ نے سینکڑوں آ دمیوں کو کلمہ پڑھا کرمسلمان بنایا اور ہزاروں فاسق و فاجرکواسلام کاراستہ دکھایا۔

صدرالا فاصل مولا نامفتی مفسر قرآن سید محمد نعیم الدین مراد آبادی ولادت ۲۱رصفرالمظفر ۱۳۰۰ه/ کیم جنوری ۱۸۷۸ء وفات ۱۹۲۸زی الحجه ۱۳۲۷ه/ سام ۱۹۲۸راکتوبر ۱۹۴۸ء

حضرت صدرالا فاضل مولا ناسید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیه الرحمه.... حافظ قرآن .... عالم وفاضل .... محدث ومفتی ... واعظ وخطیب ... مناظر ومصنف اوراسلام سنیت کے ظیم مبلغ تنصی ... صدرالا فاضل ... فخر الا ماثل ... مخدوم ملت ... مفسر قرآن ... استاذ الاسا تذه .... رئیس الحققین ... محقق ومحدث جیسے القابات بے یاد کئے جاتے تھے۔

آپاعلی حفرت امام احمد رضافتد سره کے نہ تو شاگرد تھے نہ مرید... آپ اعلی حفرت کے خلیفہ ....

راز دار اور رمزشناس ... امام احمد رضا کے وفادار .... امام احمد رضا کے کام سے بیحد متاثر تھے .... امام احمد رضا کے کام کو آئیس کی نبج پرآگے بڑھایا ... دین اسلام کا در دآپ کے سینے میں موجز ن تھا ... قوم کی اصلاح کی فکر تھی .... وین اسلام پر اصلاح کی فکر تھی .... وین اسلام پر انسلام پر انسلام کی اصلاح کی فکر تھی اور ہے تھے ... انسلام کی اصلاح کی فکر تھی ہندوستان میں دین اسلام وسنیت کومزید عروح حاصل ہو ... اسلام کیا ہے ... اسلام کی زبانی سنے :

دفر سے صدر الا فاصل کی زبانی سنے :

"اسلام!...اے بیارے اسلام!...اے دل کے مکین...کشورِ بدن کے سلطان... بچھ پردل فدا....جان قربان...اے دل کے میری آنکھ کی شخت کے کسیاں میرے دل کے میری میرے دل کے میری میرے دل کے میری میرے دل کے میری کا تعدید کا ساتھ کی ساتھ کے میری کا تعدید کا تعدید

...میرے دل کے ار مان ... اے میرے میں ... مہر بان ... میری کشتی کے محافظ ونگہبان ... تونے میری خته حالی میں دست گیری کی .....جس مصیبت سے میرے عزیزا قارب دوست واحباب اصولِ اجداد فروعِ اولا د مجھے نہیں بچاسکے تونے بچایا....جہاں میرامال....میری دولت میرے اعضا میری قوت میرے کام نہ آسکتے تھے تو کام آیا میں بھلتا تھا تونے راہ دکھائی...میں ڈررہاتھا تونے میری کشتی پارلگائی...میں اندھیرے میں مکراتا پھررہاتھا تونے روشی پھیلائی....اے ق کے آفتاب! ... تونے ناحق کی رات کے کالے پردے جاک کرکے منه نکالا ....ا بنور کے نیراعظم .... تونے صلالت کی بھیا تک تاریکیاں وُورکر کے حق وہدایت کاروزِ روشن دکھایا....اے اندھوں کو بینائی دینے والے .....گونگوں اور بہروں کو گویائی اور سا عت عطافر مانے والے ... بونے بگڑی دنیا کو درست کیا... انسان کی کھوئی ہوئی استعدادیں پھر عنایت کیں ... بوہی حقیقی حیات توہی کامیاب زندگی ہے.. میری زبان تیری ثناہے قاصر..... میرابیان تیری مدح سے کوتاہ ہے .... تیرے مرتبہ کی بلندی میرے ادراک کی رسائی سے بہت اونچی ہے....میرے دل میں قرار بن کررہ....میرے جسم میں جان بن کر جلوہ گر ہو....میرے قالب میں تیرے احکام جاری ہول ....میرے جوارح تیرے کارگز ارہوں" (۳۲) جس نے اسلام کواس طرح سے جانا...اس طرح سے مانا...اس طرح سے سمجھا..:اس طرح سے د يكها...اس طرح سے شيدا ہوا....اس طرح سے سمجھايا...اس طرح سے دكھايا... كيا اس نے اسلام كى تبلغ نہیں کی؟...وہ ملغ نہیں ہے؟...امام احمد رضانے ان کو ملغ نہیں بنایا؟...اییا لکھے والے کے دل میں قوم کاغم اور در دنہیں تھا؟.... یقیناً تھا...احمد رضا کے اس راز دار نے خوب تبلیغ حق کی ... کہیں سے وہابیوں کوا کھاڑا...کہیں پردیو بندیوں پچھاڑا....کہیں سے آریوں کو بھگایا...کہیں پرنجدیوکوگرایا.. . کہیں پرقوم کوسمجھایا... کہیں پر بے مل مسلمانوں کومل کا یابند بنایا... کہیں پر بچوں کو تعلیم پر لگایا... کہیں ہ جوانوں کو ہاتھ پکڑ کر خدا کا گھر دکھایا ....کہیں پرسر دھا نند کولا جواب کیا... کہیں پررام چندر دہلوی کو خاموش کیا.... پھربھی یاروں کو گلہ ہے کہ "احمد رضانے کتابیں تو بہت لکھیں گرمبلغین پیدائہیں گئے"۔ بہت خوب!... آنکھیں بند کر کے امام احمد ضا پر کھھ اور تیرچھوڑ ئے...اور امام احمد ضا اوران کے

مبلغین کے کارناموں پر پھر ڈال دیجے .... پانی میں بہا دیجے .... ہوا میں اڑا دیجے .... طاقی نسیاں میں سیاد یجے .... خاک میں ملادیجے .... یہ سارے کام کرنے کے بعد اپنے سر پر فتح کا سہرابا ندھ کر پارلیمنٹ میں پہنچ کرریلوے کے وزیر سے کہئے کہ امام احمد رضانے پھ نہیں کیا ، لہذاان کے نام سے منسوب'' اعلی حضر سے اکسپرلیں'' کوختم کیا جائے ..... مجکمہ ڈاک کے وزیر کو سمجھائے کہ ..... احمد رضانے کے نہیں کیا پھران کے نام پر ڈاک مکٹ کیوں جاری کیا گیا؟ مدرسہ اور دار العلوم والوں کو بھی کہئے کہ ..... امام احمد رضاکے کارنامے کیا ہیں جوان کے نام پر دار العلوم اور مدر سے کھول رہے ہو؟ شاید یہاں آپ کو بچھ جواب مل جائے گا، تاریخ کے صفحات پرسیا ہی پوسے والوں کے منص پرخود سیا ہی لیے جاتی ہے ، امام احمد رضافتد سی سرۂ نے ایسے ایسے مبلغین پیدا کئے کہ ان جسے مبلغین کیا ہونا محال نہیں تو نامکن ضرور ہے۔

#### صدرالا فأضل اوررام چندر دہلوی کامناظر

''صدرالا فاضل کا مناظرہ رام چندردہلوی ہے ہوا، آپ نے دریافت فرمایا مہاشا جی ! کوئی الموں اسب سے دنیا میں ایسا بھی گزرا ہے کہ جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، رام چندر کہنے گئے، لاکھوں! سب سے بڑے رشی مُنی گزرے ہیں جن پرویدآئے ،صدرالا فاضل نے فرمایا ....ایے بے گناہ انسان کو بڑے رشی مُنی گزرے ہیں جانا چاہئے ،ان کوتو ایسی 'بھون' میں جانا چاہئے کہ جہاں ہر طرح کی راحت اور آرام ہو، .....اس نے کہا پیشک! صدرالا فاضل نے فرمایا بتاؤ!وہ 'بھوئن' کوئی ہے؟ ....کہا ایسے لوگ بادشاہ سے بڑھ کرتو دنیا میں کوئی ایسے لوگ بادشاہ بن کر آتے ہیں .....صدرالا فاضل نے فرمایا ہاوشاہ سے بڑھ کرتو دنیا میں کوئی اوروہ فکر سے تارے گن کن کر رات گزارے ، یہتو بڑا ظلم ہے کہ خدا تعالی ان کوالی مصبت میں اوروہ فکر سے تارے گن کن کر رات گزارے ، یہتو بڑا ظلم ہے کہ خدا تعالی ان کوالی مصبت میں فرمایا واہ !ان کی نیکیوں کا یہ بدلہ دیا کہ نہ سر پرٹو پی ...نہ پاؤں میں جوتا ... نہتن پر کپڑا .... بدن فرمایا واہ !ان کی نیکیوں کا یہ بدلہ دیا کہ نہ سر پرٹو پی ...نہ پاؤں میں جوتا ... نہتن پر کپڑا .... بدن فرمایا واہ !ان کی نیکیوں کا یہ بدلہ دیا کہ نہ سر پرٹو پی ...نہ پاؤں میں جوتا ... نہی نہیں اسے کے رات کا فرمایا ہی نہیں ہماشا جی گھرا گئے ، بہت سے بیلئے کھائے ، مگر کوئی ''کوئی'' ایسی نہلی نہلی جو بالکل راحت

وآرام کی ہوتی .....صدرالا فاضل نے فرمایا کہ مہاشاجی اگر ہماری بات مانوتو ہم تمہیں بتائیں.. ... مهاشاجی کہنے لگے بتاؤ .... صدرالا فاصل نے کہا ان کورنڈی بن کرآنا جا ہے کہ دنیامیں یہی آرام سے رہتی ہے ..... دن رات نیالطف اٹھائے .... دوسرے کما کیں بیمزے سے کھائے ... مهاشاجی گرم مو گئے اور کہاد مکھے آپ گالیاں دیتے ہیں .....صدرالا فاضل نے فرمایا پہتمہار ے مذہب کی کمزوری ہے .....قرآن کو مانوں ... جنت ہی جزا کی جگہ بن سکتی ہے ....نہ کہ دنیا(۳۳)

اور غالبًا اسى مناظره سے متعلق قطب وقت مبلغ اسلام ،مفتى اعظم مند مصطفیٰ رضانوری علیه الرحمه، اعلى حضرت كي ايك محفل كي تُفتَّكُو كا حال لكھتے ہيں:

"اس وقت مولاً نا مولوى نعيم الدين صاحب اورمولا نا مولوى ظفر الدين صاحب اورمولوي مختارصا حب ميرشى اورمولوى احمرعلى صاحب ومولا نامولوى رحم اللي صاحب ناظم انجمن الهسدت ومدرس مدرسه ابلسنت ، ومولا نا مولوى امجر على صاحب مدرس مدرسه ابلسنت ومطبع ابلسنت وغيره حضرات علمائے کرام حاضر خدمت تھے ،انجمن کے آربیہ ناربیہ کے مقابل جلیے ہورہے تھے بیہ سب حضرات جلسه مناظرہ سے مظفر ومنصور واپس آئے تھے، رام چندر مناظر آربیکی چرب زبانی اور بے حیائی کا ذکر ہور ہاتھا کہ بات سمجھنے کی لیافت نہیں رکھتا.... بے حیائی سے پچھ نہ کچھ کھ ضرورجاتا ہے....اس پر (اعلیمطرت نے) ارشا دفر مایا سخت غلطی ہے کہ ایسوں سے زبانی بات چیت ہواس کا حاصل یہی ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ مبلے جائے گا....جس سے لوگ جانیں کہ برا مقرر ہے، برابر جواب دے رہاہے ...انسان میں بیقوت نہیں کہ زبان بند کردے .. بے حیا كفار،الله عزوجل كے حضورنہ چوكيس كے، وہاں بھى زبان چلى ہى جائے گى ... يہاں تك كەمنھ يرمهر فرمائي جائے گي اوراعضا كوتكم موگا بول چلو... "أ لْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ اَفُوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِهِمْ وَتَشْهَدُ أَرجُلُهُمْ بِمَاكَانُو ايَكْسِبُونَ " توايسول عيمية تحريري تفتكوبونا چائ كه كرنے ، بدلنے ، بجلنے (بدكنا، بهكنا، كم مونا) كى كلى نەرىبے ... بہت دھوكا ہوتا ہے كه دہابيہ وغيره سے فرعی مسائل میں گفتگو کر بیٹھتے ہیں ....وہابی ،غیرمقلد، قادیانی وغیرہ تو جا ہتے ہی ہی

بیں کہ اصول کو چھوڑ کر فرعی مسائل میں گفتگو ہوائہیں ہرگزیہ موقع نہ دیا جائے .... ان سے یہی کہا جائے کہ پہلے تم اسلام کے دائرے میں آلو... اپنامسلمان ہونا تو ثابت کرلو پھر فرعی مسائل میں گفتگو کا حق ہوگا' (۱۳۴)

## "أربيهاج" نام كى تنظيم كا قيام

تاریخ کے مطالعہ سے یہ چانا ہے کہ اسلام و مسلمان کو مٹانے کے لئے بہت سارے ملک و ملت، قوم و فد بہب کے لوگ بڑے ہی طمطراق کے ساتھ اُٹھے، اسلام وقر آن پراعتراضات کے بوچھار کئے، مسلما نو ں اور اسلامی احکامات کے خلاف خوب بولے بنعرے لگائے، گلے پھاڑ پھاڑ کرچلائے بہتین آج ان کی گلی سونی ہے، اسلام کاباغ ہراتھا ہراہے، ان کے نام لیوانہیں، اسلام کے نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہورہی ہیں، اس پرطرفہ یہ کہ دیگر فدا ہب کے لوگوں کے فرانہ بست محبت کرنے والوں کے الگ الگ قریبے رہے ہیں کچھلوگوں نے واقعی اپنے فد ہب سے کہت کی ہے، کہ فرانہ بست محبت کی ہے، کہت کی ہے، کہت کی ہے، کہت کی ہے، کہت نی ہے، کہت نی ہے، کہت نی ہے کہت کا ڈھونگ رہایا، کہتے نے طاقت ور بندوں کوراضی کرنے کے لئے فر ہب سے محبت کی ، کچھ نے بیٹ بھرنے کے لئے یہ کھیل کھیلا، کچھ نے طاقت ور بندوں کوراضی کرنے کے لئے فر ہب سے محبت کی ، کچھ نے بیٹ بھرنے کے لئے یہ کھیل کھیلا، کچھ نے طاقت ور بندوں کوراضی کرنے کے لئے فر ہب کاعکم اٹھایا، بچھ نے عیش وعشرت کے مزے لوٹے نے کیے میدان میں نگلے، بہر حال کسی کی کیا نوعیت تھی بات بہت تفصیل طلب ہے۔

سوامی سردها نندسرسوتی نے بھی اپنے فدہب کے احیااور اپنے فدہب کے ماننے والوں کومنظم کرنے کے لئے ۱۰ اراپریل ۱۸۷۵ء میں" آربیساج" کی بنار کھی، اور"ستیارتھ پرکاش"نام کی ایک کتاب کھی، اس کتاب کاچودہواں باب قرآن پاک پراعتراض کے لئے مخصوص ہے،جبیبا حضرت صدرالا فاضل مولا نامفتی سید محرفیم الدین مرادآ بادی نے تحریر فرمایا ہے:

''انہیں میں ایک'' دیا نندی' ندہب بھی ہے (جوایئے آپ کوآریہ کہلاتا ہے) جوتھوڑ ہے زمانہ سے بیدا ہوا ہے، اس نے ندہبی دنیا میں ہلیل مجار کھی ہے اور اپنے دل آزار طرز عمل سے دنیا کو جگر خراش صدے پہنچاتی ہے، سخت کلامی اور بدزبانی تو گویا انہوں نے جزو فد جب قرار دے لی ہے کہ ان کے فد جب کی متند کتاب پنڈت دیا نند کی تصنیف'' ستیارتھ پرکاش' دریدہ وہی اور

بدزبانی بلکہ سب وشتم کا ذخیرہ ہے، اس کتاب کا چود ہواں باب قرآن پاک پراعتراض کرنے کے لئے مخصوص کر دیا گیا ہے اور اس میں بیالتزام کیا گیا ہے کہ قرآن پاک کی ایک ایک سورہ کی علیحدہ علیحدہ سرخی قائم کرکے دل کے پھیچو لے پھوڑے ہیں اور مسلمانوں کے دلوں کوصد مے پہنچائے ہیں' (۲۵)

قرآن مجید پرسوامی دیا ندسرسوتی کے اعتراضات کے جواب میں مولانا مفتی سیر محرفیم الدین مراد
آبادی نے ڈھائی سوسے زیادہ صفحات کی کتاب ''احقاقِ حق'' کے نام سے کھی،اعلیٰ حضرت کی قائم
کردہ انجمن ''جماعت رضائے مصطفیٰ'' کے رکن نواب وحیدا حمد خان بریلوی نے جواب کھااور ماہنامہ
''یادگارِ رضا''بریلی میں قبط وارشائع ہوا ہفسر قرآن علامہ احمدیا رخان نعیمی نے اپنی تغییر''تغیر نعیمی''
میں اس کے اعتراضات کے جوابات لکھے اور امام احمد رضا کے مبلغین نے جگہ جگہ اس سے مناظر کرکے
اسلام کالوہا منوایا۔

## دیا نندسرسوتی کے اعتراضات

کہاجا تا ہے کہ پنڈت دیا نندسرسوتی پندرہ پارے کا حافظ قران تھا .... خوش الحانی سے قرآن پاک پڑھا تھا .... اس کی قرآت بھی درست تھی ... قرآن کریم کو بھتا بھی تھالیکن قرآن مجیدے ہدایت حاصل نہ کرسکا .... اعتراضات ہی کرتارہا .... اس کے اعتراضات ایسے ہیں کہ کوئی شخص اس کے جوابات لڈوکی شکل میں نہیں پیش کرسکتا .... اہلحدیث کے مشہور عالم مولانا ثناء اللہ امرتسری نے بھی اس کے کے مناظرہ کو قبول کیا تھا اس نے تین دن تک ثناء اللہ صاحب سے مناظرہ کیا لیکن مولانا ضاحب کو فتح

کی سرحد پر پہنچنے نہیں دیا...اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے مبلغین ہی اس کی ناک میں تکیل ڈالا....ہرجگہ پنڈت دیا نند سرسوتی کے چیلنج کو قبول کر کے اس کولا جواب کیا، پھر بھی یاروں کو بیے گلہ ہے کہ''امام احمد رضانے کتابیں تو بہت کھیں گرمبلغین پیدائہیں کئے''۔

پنڈت دیا نندسرسوتی کے اعتراضات پر ایک نظر آپ بھی ڈالئے ....اورد کیھئے کہ اس کے اعتراضات کیے ہیں ....کیا اس اعتراضات کیے جاسکتے تھے؟....کیا اس کورام کرنا آسان تھا؟ دیا نندسرسوتی کے اعتراضات کے اقتباسات علامہ احمدیارخال نعیمی کی تفییر 'دتفیر نعیمی''سے ماخوذ ہیں۔

رَبِّ الْعُلَمِيْنَ - بِرَاعْتِرَاضَ -

(۱) اگر برُوردگار واقعی عالمین (تمام جہانوں) کا پالنے والا ہے تومسلمانوں کے ہاتھ سے آل کیوں کراتا ہے،رب کا کام ہے پالنانہ کہ مارنا؟

(۲)رب کا کام پرورش کرنااورتکلیفول سے بچانا ہے، پھروہ اپنے بندول پرتکلیفیں کیوں اتارتا ہے؟ اَلوَّ حُمانِ الوَّحِیْم - پراعتراض -

(٣)جب بسم الله ميں بيدولفظ آ چكتو يہاں دوبارہ كيوں لائے گئے؟

(س) جب خدائے پاک رخمن اور رحیم ہے تو دوذخ اور موذی چیزوں کو کیوں پیدافر مایا اور شیطان کو کیوں بنایا؟

ملِكِ يَوُمِ الدِّين - براعتراض-

(۵) قرآن شریف کی اس آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ خداصرف قیامت کے دن کا مالک ہے تو کیا آج اس کے سواکوئی اور مالک ہے؟

إِيَّاكَ نَعُبُدُ - بِراعْتِراض -

(۲) مسلمان کہتے ہیں کہ ہم سب رب ہی کی عبادت کرتے ہیں اور موحد ہیں حالانکہ وہ کعبہ کی طرف سر جھکاتے ہیں ، یہ تو ہندوؤں سے بھی بڑھ کرمشرک ہوئے ، کیوں کہ وہ تو ایک پھر کو پوجتا ہے اور بیہ ہزاروں پھر وں کی عمارت کو،اگرمسلمان کہیں کہ ہم کعبہ کوخدانہیں جانے تو ہندو بھی مورتی کوخدانہیں ہزاروں پھروں کی عمارت کو،اگرمسلمان کہیں کہ ہم کعبہ کوخدانہیں جانے تو ہندو بھی مورتی کوخدانہیں

سجھتا بلکہ اپنادھیان یک سور کھنے کے لئے ایک پھرکوسا منے رکھ لیتا ہے؟

(۷) آریوں کی عبادت کوچے مانو کیوں کہ یہ سی مورتی کی پوجانہیں کرتے صرف رب کانام لیتے ہیں اورتم بھی رب ہی کانام لیتے ہو،مقصدتورب کو یادکرنا ہے،جس طرح جا ہوکرلو؟

وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ \_ بِرَاعَتِرَاض \_

(۸) اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قر آن کریم کسی بندے کی کتاب ہے، کیوں کہ اگر بیدب کی کتاب ہوتی تو بتاؤرب تعالی کس کی عبادت کرتا ہے اور کس سے مدد ما نگتا ہے؟

اهدناالصراط المستقيم - يراعتراض -

(٩) بیدعا بے موقع ہے کیوں کہ انسان جواسلام لاچکا ہے اور نماز کے لئے حاضر ہوگیا،قر آن پاک کی تلاوت شروع کردی تو ہدایت تواسے مل گئی ، مانگی وہ چیز جاتی ہے جوحاصل نہ ہو، پس بیہ ہدایت مانگنا بالكل بكارب؟

هدى للمتقين - براعتراض ـ

(١٠) قرآن كريم اس كومدايت دے گاجو پہلے ہے متقى بن چكے ہوں، حالانكه جاہئے كه قرآن كريم ممرا ہوں کو ہدایت دے کیوں کہ جو پر ہیز گاربن چکااسے ہدایت کی کیاضر ورت رہی؟

وممارزقنهم ينفقون - يراعتراض -

(۱۱) زکوۃ کے قانون سے مسلم قوم میں بے کاری اور بھیک مانگنے کی عادت پڑگئی کیوں کہ جب انہیں معلوم ہے کہ زکوۃ کا بیبہ مالداروں سے مل جائے گاتو پھروہ محنت کیوں کریں؟

واولئك هم المفلحون ـ براعتراض \_

(۱۲) خدائے تعالی کی بیہ ہے جاطرفداری ہے کہ سلمانوں کے اعمال تو قبول کرے اور غیر سلموں کے اعمال رد کردے، جب دونوں ایک ہی ہے اعمال کررہے ہیں توبیفرق کیوں؟ ایک ہندو کنوال کھدوا تا ہے، پُل بنوا تاہے،صدقہ اور خیرات کرتاہے،وہ توبالکل قبول نہ ہوں اور ایک مسلمان ان میں سے دسوال حصہ بھی کرے تو خدا کا بیار ابن جائے؟

حتم الله على قلوبهم (الخ) يراعر اض\_

(۱۳) کافروں کے لئے ایمان کے سارے راستے بند ہو چکے ،لہذابہ لوگ کافررہنے میں بےقصور ہوئے توبےقصور کوسز اکیسی؟ (ستیارتھ پرکاش)

الله يستهزى بهم (الخ) پراعتراض\_

(۱۴) قرآن نے خدائے تعالیٰ کوعیب لگائے ، کیوں کہ قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ منافقوں سے دل لگی ادر مذاق کرتا ہے، ادر قرآن سے بیجی ثابت ہے کہ مذاق کرنا جہالت ہے، نتیجہ جو نکلاخو دسجھ لو، اسی طرح رب تعالیٰ کے لئے قرآن کریم نے بڑے بڑے بڑے بڑے عیب ثابت کئے ہیں؟ (ستیارتھ پرکاش) فان لم تفعلو (الح) پراعتراض۔

(۱۵) جس طرح سے قرآن کریم کامثل نہ بن سکا،اسی طرح ہمارے وید کامثل بھی آج تک کوئی نہ بناسکا، جیاہئے اس کوبھی کلام الہی مان لو؟

نوٹ: ۔ پنڈت دیا نندسرسوتی نے کتاب اللہ کی تین پہچان بتاتے ہوئے قرآن پاک پراعتراض کیا کہ قرآن خدا کا کام نہیں ہے، ذیل میں اس کی بتائی ہوئی پہچان اور اعتراضات ملاحظہ کیجئے۔ (۱۲) ایک بیر کہ وہ دنیا میں ہمیشہ سے ہو، وید چونکہ ہمیشہ سے ہے، اور قرآن کچھ دفتوں سے آیا ہے، لہذا وید ہی خدائی کتاب ہے۔

دوسرے مید کہاس میں (نشخ) یعنی تبدیلی نہ ہو۔

تیسرے بیر کہ وہ کسی قوم کی زبان میں نہ ہو، بلکہ ایسی زبان میں ہو کہ جوسب کے لئے اجنبی ہو، ور نہ خداطر فدار تھہرے گا کہ اپنا کلام ایک قوم کے لئے آسان کر دیا، دوسری کے لئے مشکل بید دونوں وصف بھی ویدمیں ہیں،لہذا ویدہی خدائی کتاب ہے۔

چوتھے بیر کہاس میں ایک مضمون کو ہار بار بیان نہ کیا گیا ہو، بیخو بی وید میں ہی ہے،قر آن تو ایک ہی مضمون کو ہار بار بیان کرتا ہے،لہذا بیے خدائی کلام نہیں ہوسکتا۔

ولهم فيهاازواج مظهرة (الخ) پراعتراج\_

(۱۷) جنتی مرداور عورت پینتیس سال کے نوجوان ہوں گے ،خوبصورت اور قوی ہوں گے ، حالانکہ میہ لوگ دنیا میں کمزور بوڑھے وغیرہ تھے،اس کانام'' آوا گون' ہے ،آریہ مانتے ہیں کہ دنیا ہی میں ایک روح مختلف جسموں میں آتی ہے اور مسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ بیمعالمہ آخرت میں ہوگا، نیز قرآن پاک ہے ثابت ہے کہ بعض امتیں سور، بندر دغیرہ بنادی گئیں ،موی علیہ السلام کا عصا بھی سانپ بن جاتاتھا مجھی لاکھی، یہی ہاراعقیدہ ہے(٣٦)

اس قتم کے سیکڑوں سوالات قائم کر کے مسلمانوں کوورغلا تا تھا... یہاں تک کہ پنڈت دیا نزر سرسوتی نے ۱۹۲۰ء میں ''فُدھی کئر کیے'' قائم کرکے وہ اپنے خیال میں جگہ جگہ مسلمانوں کو''شدھ'' کرنے کاممل کرتاتھا ....مناظرے کے لئے چیلنج کرتا ....ابھی آپ نے اس کے اعتراضات کو پڑھا....اعتراض نمبر(۸) ہے۔

(۸) اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قر آن کریم کسی بندے کی کتاب ہے، کیوں کہ اگر بیدب کی کتاب ہوتی توبتاؤرب تعالی کس کی عبادت کرتا ہے اور کس سے مدد ما نگتا ہے؟

# بإباخليل داس بنارس كاجواب

ایک آریے کو فدکورہ سوال کا جواب دے کر باباخلیل داس بناری نے لا جواب کیا ،علامہ احمد یارخان تعمی لكهة بن

"ایک بار باباخلیل داس بنارس سے ایک آربیانے یہی اعتراض کیا تھا،تو انہوں نے وہی جواب دیا جوہم پہلے عرض کر چکے ہیں اور پھر فرمایا کہ اگر کہیں ویدسے ثابت کردو کہ بیرویداللہ كاكلام بيتوتم كوايك ہزاررو پيانعام ديا جائے گا، بلكه ويد ميں توالله كاكوئي ذاتى نام بھي نہيں آیا...اُوم ... بھگوان ... پرتماتما .... سروشکتی ... مان وغیره اس کے صفتی نام رکھ لئے گئے ہیں .... بلکہ اُوم تو گانے کائر ہے ...جس کوآریوں نے خدا کانام سمجھ رکھاہے ... قرآن کریم نے توصاف فرمایا''تَنُزِیُلُ مِنُ رَّبِ الْعلَمِیُنَ ''وغیرہ وغیرہ…یعنی قرآن خدا کی طرف سے اترا...آؤ! میں تم کودکھاؤں کہ وید بنانے والاکون ہے .... چنانچے انہوں نے'' یجروید'' کا ایک منتريرُ ها ...جس كاترجمه بيه بتايا كه "اع بهلوان مين اس منتر كابنانے والا ہوں، ميرا نام " كوتم" إورتو مجھے تو فتق دے كەميں اس كام كوپورا كروں" ديكھود يدصاف كهدر ہاہے كه بير بندوں کا بنایا ہواہے،اس پروہ آربیخاموش ہوگیا''(۳۷)

مولا نامحر تعيم الدين مرادآ بادي اور تبليغ اسلام

اسلام کے باغی وگنتاخ ہے مناظرہ کر کے اس کے شرہے مسلمانوں کے ایمان وعقائدہ کو بچا ناتبلیغ نہیں ہے تو کیاہے؟ وہ بھی ایس تبلیغ کہ اس کی کتاب کا پورا پوراعلم رکھ کرا مام احمد رضا کے مبلغین میدان میں اُترتے تھے اور اس کی کتاب سے اس کار دکرتے تھے، چنانچے سوامی دیا نندسر سوتی نے مکتی کے معاملہ میں جن خیالات کا اظہار کیااس کا جواب حضرت مولا نامحد نعیم الدین مراد آبادی نے خوب دیا ، جواب طويل بم مخضر جواب د يكھئے:

"اب پنڈت دیا نندیاان کے قابل جانشین اس عقدہ کول کریں کہتی خانہ کونی نئی جگہ ہے جس کا اتنی بے شارفر مانیوں کے بعد جیوکومژ دہ سنایا گیا تھا اور جس کوستیارتھ پر کاش کے صفحہ ااس اورصفی اسامیں پنڈت جی نے برہم اور پرمیشور بنایا اور پیکھا کہ تمام دنیاصفی امیں بیلکھا کہ تمام د نیا پرمیشور کے اندر رہتی ہے تو جیوکو کتی سے کوئی جگہ ملی اور وہ مکتی خانہ جس کے غرور میں جنت کی نعمتوں پر آوازے کیے جارہے تھے، کدھر گیااور پہ تشبیہ تو پرمیشور کی شان کے بہت ہی لائق ہے کہ وہ گولر کے پھل کی طرح سے ہے!ورتمام جہاں بالخصوص آریئے گولر کے کیڑوں کی طرح،اس سے ایشور کی قدر دمنزلت بھی خوب ظاہر ہوجاتی ہے،حقیقت بیہ ہے کہان خداشنا سول کوخداشناس کی ہوابھی نہیں لگی ہے' (۳۸)

مولا ناسید محرنغیم الدین مرادآ بادی کی تبلیغ پرعلااورعلا کی گواہی موجود ہے،امام احمد رضا کے مبلغین مختلف مورچے سنجالے ہوئے تھے اورا گرونت پڑجا تا تھا تو بہت سارے مبلغین ایک مورچہ پر پہنچ جاتے تھے،ان مورچوں میں ایک مورچہ آربیساج کا تھا،جس پربیک وقت کئی کئی علماءِ کرام پہنچتے تھے، مولانا سید محد تعیم الدین مرادآبادی ان مورچہ کے علاوہ تبلیغ کا ایک اہم کام جوکیا،اس کی داستان " تذكرهٔ خلفائے اعلیٰ حضرت 'کے مرتبین سے سنئے:

" آپ نے تبلیغ اسلام کے لئے اکوڑہ، نینی تال، ہلدوانی وغیرہ کے پہاڑی علاقوں کا دورہ کیا، تبلیغ اسلام کے لئے وہاں قیام فرمایا اور ایک رسالہ ' پراچین کال' 'تجرمر فرمایا جوعالبًا پہاڑی زبان میں ہے اوراس کا ترجمہ بھی ساتھ ہی ہے،اشاعت اسلام کے لئے آپ نے پھیری والے کے دوب میں گماشتے بھیج جنہوں نے گھر جا کراسلام پھیلایا، یہ وہ زمانہ تھا جب کہ علاء بالعموم بلیخ اسلام سے بخبر سے بلکہ مندوسلم اتحاد کی با تیں کررہے ہے" (۳۹)
امام احمد رضا خاں قادری علیہ الرحمہ کے مبلغین کی تبلیغ سورج کی طرح چمک رہی ہے، چاند کی طرح چمک رہی ہے، چاند کی کھیلائے ہوئی ہے، کتابیں گواہیاں دے رہی ہیں، علاء وصلی چاند کی پھیلائے ہوئی ہے، کتابیں گواہیاں دے رہی ہیں، علاء وصلی گن گارہے ہیں، امام احمد رضا خاں قدس سرؤ کے شاگر دوں، خلفاء اور مبلغین کی خدمات سب پرواضح ہیں، پھرتقریباً ایک صدی کے بعدیہ آواز کیوں بلند ہوئی ہے کہ احمد رضا کتابیں تو بہت کھیں لیکن مبلغ بیں، پھرتقریباً ایک صدی کے بعدیہ آواز کیوں بلند ہوئی ہے کہ احمد رضا کتابیں تو بہت کھیں لیکن مبلغ بیرانہیں کئے، یہوئی سوچی مجھی سازش کا نتیج تو نہیں ہے؟

## يندن شردها نندكي مسلم وشمني كاآغاز

سوامی دیا نندسرسوتی کے مرنے کے بعدسوا می شردھا نندکواس کا جانشیں بنایا گیا، ۱۹۲۳ء کی ستیہ گرہ میں کانگریس کی طرف سے پنڈت شردھا نندنے حصہ لیا،اس کی پاداش میں شردھا نندکوجیل بھیج دیا گیا، جس کی قدرے تفصیل ہیہے:

19۲۳ء کی ستیہ گرہ میں کانگریس کی طرف سے پنڈت شردھانند نے حصہ لیا، وہ انگریزوں کے قانون کے خلاف نفرت پھیلانے کے جرم میں جیل گئے ، گروفت سے پہلے ہی جیل سے باہر آ گئے ، لوگوں کو بہت تعجب ہوا، کیوں کہ سوامی جی انگریزوں سے معافی مانگ کر جیل سے باہر آ گئے ، لوگوں کو بہت تعجب ہوا، کیوں کہ سوامی معمولی نوکر نے بھی حکومت سے معافی نہیں باہر آئے تھے ، جبکہ آج تک کسی لیڈر نے تو کیا کسی معمولی نوکر نے بھی حکومت سے معافی نہیں مانگی تھی۔

کیاہمتِ پروازہوگئ تری رخصت ہے صیادے شکوہ بال و پر کی ہے سوا می جی جیل سے باہر آتے ہی ہندوسلم ایک میں نفرت پھیلانا شروع کردیا،اورمسلمانوں کو گذرہی کرنے گا،اس نے ہندوک کورائے دی کہ ہندوستان صرف ہندوں کا ہے مسلمانوں کو شدھی کرنے پھرسے ہندودھرم میں لانا چاہئے ، کیوں کہ ہندوں کوزبردستی مسلمان ہنایا گیا ہے ،سوا می جی نے اس کے لئے اپنے چیلوں کو خاص خاص علاقوں میں بھیج دیا اور شدھی کا پرچار شروع کردیا،اور مسلمانوں کو ملیجے کے نام سے پکار نے گے،اس طرح اس نے ہندومسلم

ا یکتا کے مل میں آگ لگادی اوروہ جل کر پارہ پارہ ہوگیا،اورائگریز حکومت مسکرانے میں کا میا ۔ ہوگئ (۴۰م)

نہ کورہ اقتباس کی روشی میں غور کیا جائے تو چند ہاتیں نمایاں ہوتی ہیں، اول یہ کہ ظالم اگریز کسی قیدی کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑتے تھے، شردھا نندسے جیل میں ضرور کوئی معاہدہ کیا ہوگا، کیوں کہ انگریز لوگوں کے مزاج ، وقار شخصیت اور ذہانت کو بچھنے میں ماہر تھے، کون شخص کس طرح رام ہوگا ، اس کے ساتھ ویبا ہی سلوک کرتے تھے، مال سے رام ہوگا تو مال دے دو، شخواہ مقرر کر دو، عہدہ کا حریص ہے تو عہدہ پرلا کر خاموث کر دو، خطاب ولقب کا بھوکا ہے تو بڑے سے بڑا خطاب ولقب سے نواز دو۔ عہدہ پرلا کر خاموث کر دو، خطاب ولقب کا بھوکا ہے تو بڑے اس کورہا کر دیا تو وہ باہر آکر ہندو مسلم تفریق کی شردھا نند کے صرف معافی مانئے سے انگریز نے اس کورہا کر دیا تو وہ باہر آکر ہندو مسلم تفریق کی برائی میں بتلا نہیں ہوتا، جیل سے آنے کے بعدا چا تک اس کے ذہن کے بانسے کا پلیٹ جانا اس بات کی مفازی کرتا ہے کہ انگریز نے اس کو ہندو مسلم کے تفریق پر مامور کیا ہوگا اس کے لئے مال و دولت کے ذریعہ معاہدہ ہوا ہوگا کہ تم سے کرو، ہم تمہارے لئے سے کریں، کیوں کہ انگریز ہوئے ہی چالاک ذریعے معاہدہ ہوا ہوگا کہ تم سے کرو، ہم تمہارے لئے سے کریں، کیوں کہ انگریز ہوئے ہے کہ اور عیارتھے، اپنا کام نکا لئے کے لئے وہ کہ بھی کرگز رتے تھے۔ اور عیار تھے، اپنا کام نکا لئے کے لئے وہ کہ بھی کرگز رتے تھے۔

## ملك العلمامفتي محمر ظفر الدين بهاري

ولا دت ۱۰ رمحرم الحرام ۳۰ ۱۳ همطابق ۱۹ را کتوبر ۱۸۸۰ و وفات شب دوشنبه ۱۹ رجمادی الاخری ۱۳۸۲ هر ۱۸ رنومبر ۱۹۶۲ و

ملک العلمامفتی محمد ظفر الدین بهاری ... مولوی ... عالم و فاضل ... مصنف ومفتی ... واعظ و هادی ... مناظر و بلغ اور اسلام سنیت کے بهترین خطیب سے ... اعلی حضرت نے ملک العلما ... اور فاضل بهارک القابات سے یاد کیا ... اعلی حضرت نے ملک العلما کو ... عالم دین ... باعمل داعی ... تجربه کار مدرس ... کهند مشق مفتی ... عطار درقم مصنف ... شیرین مقال و اعظ ... لا جوب مناظر ... علم توقیت میں مدرس ... کهند مثق مفتی ... عطار درقم مصنف ... شیرین مقال و اعظ ... لا جوب مناظر ... علم توقیت میں ید طولی رکھنے والا کہه کریا دفر مایا ... پیر طریقت ... عارف با اللہ ... شیخ کامل ... ولی کامل ... کے القابات سے بھی علماء نے نواز ا۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرۂ کی محفل میں ملک العلماء چودھویں کے جاپند کی مانند تھے...اعلیٰ

حضرت امام احمد رضا قدس سرهٔ کی نظر میں ملک العلماء مجبوب تھے...اعلی حضرت امام احمد رضا قدس مرهٔ خفر ملک العلماء کودرس گاہ میں دین وشریعت ....فقد تفییر کاسبق پڑھایا....اورخلافت کا تاج پہنا کرطریقت و معرفت کا جام بھی پلایا....اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سرهٔ نے ملک العلماء کودین کا کام کرنے کے کئے مناظر و مبلغ بنایا....ملک العلماء نے دین متین کی اشاعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا...ملک العلماء بہار میں طلوع ہوئے .... بہار میں بلاچ بڑھے .... بریلوی آفاب تاباں بنے ... عشق میں پڑھ ہوئے .... امام احمد رضا کے میکدہ عشق سے معشق پی کرنہ جانے کتنے کوعاشق بنایا...زندگی بحردین اسلام و سدیت کی تبلیغ کرتے رہے .... تقریر کے ذریعہ .... قلم کے توسط سے ... مناظر رے کرکے ... یوں اسلام و سدیت کی تبلیغ کرتے رہے ... تقریر کے ذریعہ .... قلم کے توسط سے ... مناظر رے کرکے ... یوں کہئے کہ ملک العلماء مبلغ بھی تھے مدرس بھی ... واعظ بھی تھے مناظر بھی .... مصنف بھی تھے مقتی بھی ... مفار بھی ... معدف بھی تھے مواد دیا۔

اس شیرِ رضا کا کہنا کیا ہے، شیرِ رضا....ملک العلماء....فاضلِ بہار نے تواپنی طالب علمی کے ہی زما نے سے بلیغ شروع کردی تھی ...ایک بات خیال میں رکھنے کہ آ دمی جس کا کھا تا ہے ... جس سے پاتا ہے ...اس کا ادب کرتا ہے ...اس کے سامنے وہ حق کا ترجمان نہیں بن سکتا ہے ...اوروہ بھی استاد کے سامنے ...جس کے سامنے زانوئے تلمذتہہ کرتا ہے ...جن بات کہنے سے بھی احتر از کرتا ہے ... كيكن ملك العلما نے اپنے استادوں كے سامنے بھى حق كہنے سے گريز نہيں كيا .....مصلحت كوقريب نہیں آنے دیا....جن سنا دیا...جن کی تبلیغ کردی ....واقعہ بیہ ہے کہ مَلِک العلماء مفتی ظفرالدین بہاری نے پچھ دنوں تک مدرسہ اِشاعت العلوم'' خام سرائے'' بریلی میں تعلیم حاصل کی ، یہاں ہے ہی گاہے گاہے یعنی ہفتہ میں ایک یا دو بار اعلیٰ حضرت سے ملنے کے لئے چلے آتے تھے، اس مدرسہ اشاعت العلوم سے چل کرشہرکہنہ مولوی احرحسن صاحب بجنوری سے مشکلوۃ پڑھنے جاتے تھی،آگے كاحال ملك العلماء بى كى زبانى مولا ناالحاج لعل محدخان مدراسى عليه الرحمه كے قلم كى تحرير باغ: "ایک دن جب سبق پر ها چکے تو کہنے لگے، مولوی ظفر الدین تمہیں کچھ معلوم ہے؟ میں نے بہت شوق سے پوچھا کیا؟ بولے! کہتمہارے مولوی احدرضا خال نے سود کی حلت کافتو کی دبا ہے، میں تواس گڑ ہت کوئن کرجل گیااور کہا کہ اس فتوی پرمولوی رشید احمد صاحب کی بھی تومہر ہے، مولوی صاحب نے کہانہیں، میں نے کہا کہ آپ نے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ دیکھااورمولوی

رشداحمصاحب کی تقدیق نه دیکھی؟ بولے میں نے وہ فتو کی دیکھانہیں ہے، سناہے کہ انہوں نے ایسافتو کی دیاہے، میں نے کہا کہ تو آج آپ نے یہ بھی سن لیاہے کہ اس فتو کی پر گنگوہی صاحب کی تقدیق ہے، اب جس سے بیان سیجے تو یہ کہنے گا کہ مولوی احمد رضا خان صاحب نے سود کی حلت کا فتو کی دیا اور مولوی رشید احمد صاحب نے اس کی تقدیق کی ہے، اس پر مولوی صاحب خاموش ہوگئے، پھر ان سے پڑھنے کونہ گیا (۱۲)

مولوی احد حسن صاحب بجنوری خیالی من مانی پاسنی سنائی تیر چلایا تو ملک العلماء نے اس تیر میں پُر لطف تیرکا اضافہ کرکے مولوی صاحب کو چونکا دیا،اس قتم کے کئی واقعات ہیں جواعلیٰ حضرت سے منسوب کرے باطل فرقوں نے اپنے فرقے کی تبلیغ کی اور کررہے ہیں،ان میں سے کچھ باتوں کے تذكرے راقم نے اپنے مضمون ' امام احدرضا خال قادری سے بدگمان كرنے كى كہانيال' ميں كيا ہے، ملک العلماء کا دوسراوا قعہ مولوی عبدالحق صاحب کا ہے بیدوا قعہ بھی دلچیپ ہے ملاحظ سیجئے: '' دوسراوا قعه مولوی عبدالحق صاحب د بکاوالے کاہے کہوہ مجھے بہت مانتے تھےاور میں بھی استاذ ہونے کی وجہ سے ان کی بہت عزت کرتا تھا، ہر ملی مدرسہ إشاعت العلوم سے تركي تعلق كے بعد بھی جب بھی بریلی آتے تو مجھے مدرسہ اہلسنت سے بلوا بھیجے اورا گرکسی اور مخص سے مجھے ان کے آنے کی خبرمعلوم ہوتی تو میں خود آکران سے ملاقات کرتا، ایک دن وہ بریکی آئے اورجعفر خا ن کے مکان پر گھبرے اور مجھے بلوا بھیجا، میں اس وقت اعلیٰ حضرت قبلہ کارسالہ'' جزاءاللہ عدوہ باؤ ختم النو ہ' و کھر ہاتھا،اس کو لئے ہوئے ان کے پاس پہنچا،مولوی صاحب اپنی قدیمی مہر بانی سے بہت تیاک سے ملے، خیریت وغیرہ دریافت کرنے کے بعد پوچھا، یہ کون کتاب ہے؟ میں نے نام بتایا اور رساله ان کے حوالہ کیا ،الٹ بلیٹ کر چند جگہ سے دیکھا اور بہت ناخوش ہوئے اور کہا کہ یہ کیامہمل کتاب دیکھتے ہو،اس میں میرے استاد مولوی محمد قاسم صاحب کو کا فربتایا ہے، میں نے کہامولانا آپ کے استاد سے ان کو کیار نج ہے، انہوں نے توان مولوی قاسم کی تکفیر کی ہے جنہو ل نے ختم نبوت کا انکارکیا، خاتم انبیین کے معنی آخرالنبیین مانناعوام کاخیال بتایا ہے، مولوی صا حب نے کہا کہ وہی مولوی محمر قاسم صاحب تو میرے استاذ ہیں ،جنہوں نے ایبالکھاہے، میں نے کہا تب تووہ اپنے لکھنے کی وجہ سے کا فر ہیں ،مولا نااحمد رضا خان صاحب نے انہیں کہاں کا فر

یہ ہے ملک العلما محد ظفر الدین بہاری علیہ الرحمہ کی تبلیغ ... بنہیں ویکھا کہ میں مخاطب سے ہوں ... میرے رو بروکون ہے ... بلوایا ہے عزت دی ہے ... مصلحت کی باتین کر کے نکل جاؤں ... بین! تب تر بین اللہ علی ہو ... کہیں کا بھی ہو ... اپنا ہویا برگانہ ... اس کے کانوں تک جق بات پہنچا نے کانا مبلیغ ہے۔

اعلی حضرت امام احمد رضاخال قدس سرهٔ اورآپ کے تلاندہ، خلفاء اور مبلغین کا دورایدادور تھا کہ کمری پڑانے والے سے لے کر گھرم تک .... سند والے بھی بسند بھی .... بھی دین مین اور اسلام وسنیت پر جملہ کررہ ہے تھے .... کوئی قلم سے جملہ کررہ ہے تھے .... کوئی قلم سے جملہ کررہ ہے تھے .... کوئی قر آن کو چین کررہا تھا کوئی احادیث رسولی ایستاہ کو .... روز اند نئے خیالات پیدا ہور ہے تھے .... بھی سے اچھے لوگ خراب و برباد ہورہ سے اسلامی کا چراغ گل ہورہا تھا ... ظلمت چھاری تھی .... بندرونی و برونی دونوں طرف سے حملے ہورہ سے تھے .... بندت دیا نندسر سوتی ، رام چندر والوئ فغیرہ مسلمانوں کو کا فربنانے پر تلے ہوئے تھے .... بلکہ بنارہ ہے تھے ... طرح کے اعترا ضات کرتے تھے .... ان لوگوں کے سامنے جانے کی سب میں ہمت نہیں تھی ... صرف نام کے مبلغین سے لوگ رام ہونے والے نہیں تھے ... ان کے اعتراضات بے حد خطرناک تھے ... صرف قرآن پاک برلاگ رام ہونے والے نہیں تھے ... ان کے اعتراضات بے حد خطرناک تھے ... صرف قرآن پاک برلاگ رام ہونے والے نہیں تھے ... ان کے اعتراضات بے حد خطرناک تھے ... صرف قرآن پاک برلاگ رام ہونے والے نہیں تھے ... ان کے اعتراضات بے حد خطرناک تھے ... صرف قرآن پاک برلاگ کا کے اعتراضات تھے۔

الی حالت میں مبلغ اسلام، ملک العلماء علامہ محمد ظفر الدین علیہ الرحمہ نے جگہ جگہ ان کے مناظرے کو قبول کر کے ،ان کو لا جواب ... بے دم ... اور میدان چھوڑ کر بھا گئے پر مجبور کیا... بید کی کر تذبذب کے شکار ... دورا ہے پر کھڑے ، تذبذب میں ڈو بے .... کمزورا عقاد کے مسلمان ... یفین محکم کی راہ برآنے گئے .... دورا ہے وچھوڑ کر صراط متنقیم پر لگنے لگے .... کمزورا عقاد کو یفین میں بدلنے گئے۔

جوالا برشاد كي محفل مين تقرير وتبليغ

مسی بات کا کہنا آسان ہے اور کرنامشکل ہے، کہنے کوتو کوئی بھی کہددیتا ہے کہ ارے بیکیا ہے، ال

(محرادریس رضوی)

کوکیا آتا ہے، یکس لائق ہے، یہ کہنا آسان ہے، مگرمقابلہ برآئے تب تومعلوم ہوکہ اس کوکیا آتا ہے اوروہ کس لائق ہے، تقیدا سان ہے، تعمیر بہت مشکل ہے، اور تعمیر ہی اصل چیز ہے۔اگرآپ نے تغیرنہیں کی تو آپ کی تنقید ہے جاہے،جس نے بھی قلم پکڑانہیں وہ بھی اپنی نجی محفلوں میں بڑے بڑے قلم کاروں پر تنقید کے تیر چلا دیتا ہے، یہ کوئی بات نہیں ہوئی ، یہ حسد بھی ہوسکتا ہے اور جلن بھی ، یا اپنے نفس کی تسکین کے لئے بھی کہ ہم کسی ہے کم نہیں ہیں،اس سے نفس کی تسکین تو ہوجاتی ہے مگر کوئی کامیابی نہیں ہوتی ہے،کامیابی اسی صورت میں ہوسکتی ہے کہ تعمیر کرکے دکھائے،اپنی محفل میں بولنا،تقریر کرنا،تبھرہ کرناسب جانتے ہیں دوسروں کی محفل میں تقریر تبلیغ ،تبھرہ اور تنقیدسب کے بس كى بات نہيں ہے اليكن ملك العلماء مولا ناظفر الدين كى كہانى سنئے اور ہمت ويجھے:

قیام بریلی کے زمانے میں ایک دن کوتوالی و تحصیل کے پاس والے گرجا پر آپ کا گزرہوا، دیکھا كهايك بوره اسفيدريش آدمى لانباكرتا كيروارنك كايني بوئ تقريركر ما باور جارول طرف مجمع لگاہواہے،آپ بھی کھڑے ہوگئے،ساتواسلام کےخلاف بیان کررہاہے،لوگول سے دریا فت کیا کہ بیکون شخص ہے، معلوم ہوا کہ ان کانام پنڈت جوالا پرشادہ، پہلے ہندو مذہب کے تھے اب عیسائی ہو گئے ہیں اور عیسائیت کی تبلیغ کرتے ہیں، ہرا تو ارکواسی جگہ تقریر کرتے ہیں اور ہر خص کواجازت دیتے ہیں کہ جو مخص جاہے اپنے شکوک واعتر اضات پیش کرے، یہاس کا جوا ب دیتے ہیں، مولا نانے اس کے بعد تقریر کوغورسے سننا شروع کیااور جوجوبات اسلام کے خلاف معلوم ہوئی اس کوایک کاغذ پرنوٹ کر لیتے ،جب پنڈت جوالا پرشادتقر مرختم کر چکے اور اعلان کیا کہ جن صاحبوں کو بچھاعتراض ہو بلاتامل سوال کرسکتے ہیں، جناب مولانا آگے بروھے اوراعتر اضات کرنا شروع کیا،اس کے بعدآپ نے اپنامعمول بنارکھا کہ کہ عیسائیوں کی اوران کے رد کی کتابیں دیکھا کرتے اور ہراتو ارکوگر جائے قریب جاتے اور جوالا پرشاد کی تقریرین کراس

پراعتراضات کرتے اور مذہب اسلام پران کے اعتراضات کا جواب دیے "(۳۳) تبلیغ کامعنی اورمطلب ہے کہ اللہ تبارک وتعالی کا حکم اوراحکام شریعت لوگوں تک پہنچادینا،سنادینا، روبرو کہددینا توامام احمد رضا کے بلغ ملک العلماء نے اپنے تواپنے برگانے کی محفل میں پہنچ کراسلام کی تبليغ كى، خدا كا تلم غيرول كى محفل ميں غيروں تك پہنچايا، باطل كوحق كاراسته بتايا، حق سنايا، حق كاراسته

دکھایا ، بندے کو جس بات کا حکم ہے وہ کیا اور خوب کیا ، پابندی سے کیا ، اللہ تعالی جسے جا ہے ہدایت دکھایا ، بندے کو جس بات کا حکم ہے وہ کیا اور خوب کیا ، پابندی سے کیا ، اللہ تعالی جسے جا ہے ہدایت دے ۔ آپ کی تبلیغ ہے ، آپ کی تبلیغ ہے ، آپ کی تبلیغ ہے ، آپ کی تبلیغ کا نام بلیغ ہے ، آپ کی تبلیغ کا دوسرا واقعہ بھی دیکھئے کہ آپ نے دوسوو ہا بیوں کو بھری محفل میں کلمہ پڑھا کر اسلام میں واخل فر مایا:

### ملک العلماء نے دوسوومانی کوکلمہ بردھا

بات ہے موضع پیٹنہ ضلع بوگرا کی ... وہاں سنیوں اور وہابیوں کا مناظرہ ہوا ... سنیوں کی طرف سے مناظرہ کے لئے ملک العلماء مولا ناظفر الدین بلائے گئے ... اور ملک العلماء پہنچ گئے ... روئق اسٹیج ہوگئے ... نعر کہ تکبر ورسالت بلند ہوئے ... خوب ہوئے ... مجمع بھی خوب تھا ... بنی اور وہا بی دونوں تھے ... اوگ مناظرہ سنئے اور دیکھنے کے لئے بے تاب و بے قرار تھے ... اس تعلق سے راقم کا ایک طویل مضمون سہ ماہی '' افکار رضا'' ممبئی شارہ اکتوبر تا دیمبر ۱۹۹۸ء میں شائع ہوا، اور '' جہانِ ملک العلماء'' میں بھی اشاعت پذیر ہوچاہے، یہاں پر مقصد کی بات ملاحظہ بیجئے:

''موضع پٹینے سلع ہوگرامیں مناظرہ کے لئے دونوں جانب سے خوب تشہیری گئی تھی ، سنیوں نے ملک العلماءی آمد بران کا شانداراستقبال کیا ، غرض کہ مناظرہ شروع ہوگیا ، ابتداء چندتح برات کی آمدورفت بزبان عربی ہوئی ، جس سے غیر مقلدین کا مقصود علمی موازنہ تھا، مناظرہ کا وقت ایک بجے سے پانچ تک کا تھا، ملک العلماء آسٹیج پر وفق افروز تھے اور غیر مقلدین کو بھر ہے جمح میں چیلنج پر چیلنج کررہ ہے تھے، مگر افسوس کہ وقت مقررہ پر میدان میں شیر اہل سنت کود کی کرکوئی بھی میں چیلنج پر چیلنج کر رہے تھے، مگر افسوس کہ وقت مقررہ پر میدان میں شیر اہل سنت کود کی کرکوئی بھی نہ آیا ، حاضرین سے تمام جلسے گاہ بھری ہوئی تھی، ہرایک گردنیں اٹھا اٹھا کرد کی تا اور پھر رہ جاتا تھا غیر مقلدین مناظر عن نے سنی شیر کو بلاتو لیا مگر سامنے آنے کا یا رانہ تھا، غیر مقلدین مناظر جلسہ میں نہ آیا اور سب نے راہ فر اراختیار کی ، اُن کے نہ آنے پرعوام بہت متاثر ہوئے اور سے سمجھ گئے کہ سنیوں کی بات بالکل حق ہے اور یہی صراط متنقیم پرقائم ہیں، فور آدوسوآ دمیوں نے وہا بیت اور غیر مقلدیت سے تو بہ کی اور اسلام میں داخل ہو گئے'

سنیوں کے سپہ سالا رِاعظم امام احمد رضا قادری فدس سرۂ بریلی میں رہ کرقلم چلاتے رہے، کچھلوگوں اسی طرف اپنی نگاہ کو مذکور کئے ہوئے ہیں، وہ میدان کی جانب دیکھنے کے لئے آئکھ ہیں اٹھاتے تو آنہیں (امام احدرضا کے مبلغین 67) (67)

کچھ نظرنہیں آتا ہے تو کہتے ہیں کہ امام احمد رضانے تو کتابیں بہت لکھیں گرمبلغ پیدانہیں کئے،امام احمد رضائے وکتابیں بہت لکھیں گرمبلغ پیدانہیں کئے،امام احمد رضا کے مبلغین ہرفن کے مالک تھے، مثال کے طور پروہ لوگ مدرس بھی تھے،مقرر بھی ،دانشور بھی تھے مقرر بھی ،قوم وملت کے خدمت گار بھی تھے، مبلغ بھی،اور ہر پلیٹ فارم ہے تبلیغ کرتے تھے، آئے کے ملک العلماء کی تبلیغ کا ایک اور نمونہ دیکھئے:

#### ملک العلماء نے جبریہ کوتو بہرایا

"ملک العلماء کے رشتے میں ایک ماموں جربیفرقہ کے حامی تھے، حسنِ اتفاق سے دونوں ایک شخص کے گھرمدعوتھے،رمضان کامہینہ تھااور جاڑے کے دن تھے،صاحب خانہ نے دونوں كابسر ايك ہى كمرے ميں لگاديا، دونوں آرام كرنے لگے، رات ميں جربيعقيده ركھے والے ماموں کواستنجا کی حاجت در پیش ہوئی حجٹ بٹ بستر سے اٹھ کر دروازے کی چنخی کھول کراستنجا كرنے چلے گئے ،اسى ا ثناميں حضرت ملك العلماء نے اندرسے دروازے كى چنخى بندكردى ، جب وہ استنجاسے فارغ ہوکر واپس ہوئے تو درواز ہ بندد مکھ کر درواز ہیٹنے لگے، جب دیر ہوگئی تو انہوں نے ملک العلماء کو مخاطب کر کے کہا! باہر مھنڈک شدید ہے جلدی سے دروازہ کھولتے، حضرت ملک العلماء نے سنی ان سی کردی ، جب بہت دیر ہوگئی تو ملک العلماء نے فرمایا لیٹا ہوا ہوں اور مجبور محض ہوں ، کیسے اٹھ کر درواز ہ کھولوں ،ابھی اللہ تعالیٰ کاارادہ نہیں ہواہے کہ میں دروازہ کھولوں ، جب اللہ کی مشیت ہوگئی تو کھول دوں گا، بہت دیر تک جاڑے میں وہ تھھرتے رہےاور دروازہ پیٹتے رہےاور جیران پریشان ہو گئے تو بالآخرانہوں نے اقرار کیا اور کہا کہ سمجھ گیا انسان مجبور محض نہیں بلکہ اللہ تعالی نے انسان کو بھی قدرت عطافر مائی ہے، میں اب تک گمراہی میں مبتلاتھا،آج تمہاری اس حرکت سے مجھے ہدایت نصیب ہوئی ، میں تمہارے سامنے اس بدعقیدگی سے توبہ کرتا ہوں اللہ تعالی میری توبہ قبول فرمائے ،اب آپ برائے کرم دروازہ کھول د یجئے، جب انہوں نے تو بہ کرلی تو حضرت ملک العلماء نے دروازہ کھول دیا (۱۲۸) ملک العلماء کی تبلیغ کابیطریقه پُرلطف بھی ہے اور نرالا بھی ، جبریہ کاعقیدہ کہ بندہ مجبور محض ہے،غلط ثابت فرمایا اور آن کی آن میں جربہ کوسی بنایا، آپ کی اداالی ، فعل ایسا کہ جبریہ کوسمجھ میں آگیا کہ آدمی مجبور محض نہیں ہے، گناہ ولوّاب پرقادرہے، جس طرح سے یہاں ملک العلماء دروازہ بندکرنے اور محض نہیں ہے، گناہ ولوّاب برقادرہے، جس طرح سے یہاں ملک العلماء دروازہ بندکر کے اور محول کردکھایا کہ انسان مجبور محض ہوتا تونہ دروازہ بند کر سکتا ہے نہ محول سکتا ہے، ملک العلماء نے تبلیغ کی ،اللہ تعالیٰ نے ہوایت دی ،ادر شخص مذکور تو بہ پر آمادہ ہوا اور دات کی تاریکی میں تو بہ کر کے تنی بنایا ،اسی طرح سے ملک العلماء کی تبلیغ کا ایک نمونہ اور د کھیے:

### ملك العلماء نے اشحاد الوجود والے كوكلمه برطهايا

"پٹنہ سے قریب کسی دیہات میں ایک شخص" اتحاد الوجود" کا قائل تھا، ہر چیز کوخداسے تعبیر کرتا تھا، خواہ وہ انسان ہویا کوئی دوسری مخلوق ...... ملک العلماء کو جب اس بات کا پتا چلاتو آپ نے ایک دوست کو جو مجسٹریٹ بھی تھے ، اپناسارا بلان بتلایا، اور دن تاریخ طے کرکے اچپا تک دونوں اس کے یہاں حاضر ہوگئے، جب اس نے لوگوں کود یکھا تو عادت کے مطابق بلاکسی جھےک کے کہنا شروع کیا۔

آئے خدا... بیٹھے خدا... کیے آنا ہوا خدا... غرضیکہ اس نے ہر ہر بات پران دونوں کو خدا کہہ کر کا طب کیا بیسناتھا کہ مجسٹریٹ صاحب نے لان کے مطابق اس پر ڈنڈ ابر سانا شروع کردیا ، استحاد الوجود کے قائل نے کہا کہ آپ کیا کررہے ہیں ، مجھے بلاقصور کیوں ماررہے ہیں ، ملک العلمانے جواب دیا کہ آپ نے ابھی ان کوخدا کہہ کر مخاطب کیا تھالہذا آپ کا خدا آپ کو ماررہا تو اس میں اعتراض کی کیابات ہے ، مجسٹریٹ صاحب نے کہا جب میں بقول تہا دکو ماررہا تو اس میں اعتراض کی کیابات ہے ، مجسٹریٹ صاحب نے کہا جب میں بقول تہا دے! خدا ہوں اور تم کو ماررہا ہوں تو تم کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ... اگر مجھے گر ہز کرد گے تو کا فر ہوجاؤ گے ، مجسٹریٹ صاحب کی اس بات سے وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوا اور اپنی برعقیدگی سے تا ئب ہوا "(۵۷)

ندکوره بالا واقعہ سے بیمعلوم ہوا کہ بلغ میں حکمت و دانائی بھی ہونی جائے، ندکورہ خص کو خص حکمت و دانا نی سے رام کیا، نہ قبل و قال، نہ بحث نہ تکرار، نہ قرآن کی آیتیں، نہ احادیث کی عبارتیں، نہ ہو، نہ وہ ، صرف حکمت کو بروئے کارلا کر تو بہ کرایا، اور بی حکمت عملی ملک العلماء مولا نا ظفر الدین علیہ الرحمہ نے (امام احمد رضا کے مبلغین 69)

خود تیار کی تھی ،خود جاتے اور ڈیٹرے مارتے تو بوال ہوتا ، جھکڑے وفساد ہوتے ، ہوسکتا ہے کہ مقدمہ کی نوبت آ جاتی اسی لئے مجسٹریٹ کو لے کر گئے اور تھوڑی دیر میں معاملہ نیٹ گیا۔

#### ملك العلماء كي آربير كي سجامين تقرير

ملک العلماء قیام بریلی کے دوران جہال عیسائی کی محفل میں جاکر پنڈت جولا پرشاد کی تقریر پر اعتراضات کرتے اور اسلام کا دفع کرکے پنڈت جی کولا جواب کرتے ،اسی طرح سے آربیہ کی سجامیں پہنچ کر بھی اس کے اعتراضات کا جواب دے کراس کو خاموش کرتے تھے، ملک العلما کی تبلیغ اعلیٰ بلیغ تھی ، دفع کا مطلب ہے کہ عیسائی اور آربید دھرم کی کتابوں اوران کے قوانین کی بھر پور معلومات ہوئی جائے ،ملک العلماء اس سے لیس تھے،ان کو بلایا نہیں جاتا تھا بلکہ وہ خود بہنچ جاتے تھے، کس طرح سے بہنچتے اور دفع کرتے ،اس تعلق سے مولانا سیدعزیز حسین رضوی لکھتے ہیں:

''کتب فانہ والی گلی میں ایک مکان میں دیکھا کہ بڑا مجمع ہے اور ایک شخص تقریر کررہا ہے، دریا فت کرنے پرمعلوم ہوا کہ یہ آریہ ساج کی انجمن ہے اور آریہ مقررا پنے فد جب کی جمایت میں تقریر کررہا ہے، آپ بھی کھڑے ہو گئے اور اس کی تقریر سننے گئے، اخیر میں اعلان کیا گیا کہ جن صاحبوں کو میری تقریر پر پچھاعتراض ہو شوق سے دریافت کر سکتے ہیں، جناب مولانا آگے بڑھے اور جو پچھاس وقت اُس تقریر پراعتراضات خیال میں آئے کیا، پھراس نے جواب دیا، اُس پر پھر شہمات وارد کئے، غرض اس زمانے میں بہی مشغلہ رہا کہ آپ عیسائیوں اور آریوں کے ردی کی کتابیں دیکھتے اور ان کے جلسوں میں جاکران پراعتراضات کرتے''(۲۹))

کرد کی کتابیں و کیھے اوران کے جلسوں میں جاکران پراعتر اضات کرتے "(۲۷)

امام احمد رضا قادری کی صحبت کا اثر تھا ،علم سے لیس تھے ،اس لئے باطل کی گفتگو پرخ کی آواز رکھنا چا ہے بھے ،وقت ملتے ہی حق کی آواز ان تک پہنچا دیتے ، بھری محفل میں پہنچا تے تا کہ سننے والے سن لیں کہ حق کیا ہے ،اسلام کا پیغام نرالا ہے ، یہاں شاہ وگدا،امیر وغیریب کی کوئی تمیز نہیں ہے ،اسلام کا دروازہ ہرایک کے لئے ہروقت کھلا ہوا ہے ، ہدایت کے لئے آمادہ ہوجا و ،اسلام وقر آن ہروقت ہرایت دینے کے لئے تیارہ ،شرط ہے اسلام سے رجوع کرنا،آریہ اعتراض پراعتراض کررہے ہوایت ویٹ کی گوائی تاریخ کے کئے ،اس کا اعتراض بے جاتھا ، ملک العلماء کی تبلیغ کا یہ باب بردامنورہ ہے ،جس کی گوائی تاریخ کے کئے ،اس کا اعتراض بے جاتھا ، ملک العلماء کی تبلیغ کا یہ باب بردامنورہ ہے ،جس کی گوائی تاریخ کے

#### ملك العلماء كاآرييه سے مناظرہ

پندت رام چندرد بلوی سےمناظرہ!

''جس زمانہ میں آپکا قیام مہمرام تھا، ہریلی سے طبی کا تارآیا، آپ فوراً میل سے روانہ ہوگئے،
وہاں پہنچ تو معلوم ہوا کہ آریوں نے بہت سراٹھار کھا ہے ،ان سے مناظرہ طے ہوا ہے اور یہ
قرار پایا ہے کہ ایک دن بی بی جی کی مسجد میں وہ لوگ آئیں اور پچھاعتر اضات اہل اسلام پرجو
ان کے خیال میں ہیں پیش کریں ، دوسرے دن مسلمان لوگ ان کی انجمن میں جائیں اور ان
کے فد جب پراعتر اضات کریں۔

چنانچہاں وقت آریہ کے اعتراضات کا دن تھااس کام کے لئے اصل میں مناظر جناب مولا نا مولوی احمطی صاحب میرتھی قرار پائے تھے ،مگرعجب اتفاق کہ وقت مناظرہ کا آگیا ،مگر مولا نا ممروح نہیں پہنچ سکے اور آربیا صحاب اور شاکفین مناظرہ جمع ہو گئے ،اس وقت بالا تفاق قرار پایا که حضرت استاذ ناالعلام ( ملک العلماءمحمرظفرالدین ) مناظر ہوں اورآ رہیے کے اعترا ضات کے جواب دیں ، چنانچے آریے کی طرف سے ان کے مشہور مقرر ومناظر پنڈت رام چندر د ہلوی کھڑے ہوئے اور کہا کہ سلمانوں کا دعویٰ ہے کہ مذہب اسلام ہمیشہ کے لئے آیا ہے اور ان کے نبی خاتم النبین ہیں پھرکوئی دوسرانہیں آئے گانہ کوئی دین دوسراہوگا اوراییا کوئی ندہب ہوسکتا ہے تو چا ہے تھا کہ ابتدا آفرنیش سے ہی فدہب آتا پھراییا کیوں نہیں ہوا؟ (۲۷) پندت رام چندرد ہلوی کاسوال سب کے لئے آسان ہیں تھانہ سب اس کےسوال کاجواب دے سکتا تھا،اسی لئے ملک العلماء کا انتخاب ہوا،رام چندرنے اپناسوال آپ کے اور سامعین کے سامنے ر کھ دیا اور ایبانہیں ہے کہ ملک العلمانے فوراً جواب دینے کے لئے زبان کھول دی نہیں بلکہ مناظرے كاصول مين عده اصول كو پيش نظر ركها ،اس تعلق سے مولا ناسيد عزيز حسين رضوى لكھتے ہيں: مناظرہ میں اصول دوطرح کے ہوتے ہیں بعض لوگ جب اعتر اضات کرنے کھڑے ہو تے ہیں یا جواب دینے کوتو فریق کی تجہیل محمیق کرتے ہیں اور اس طرح حاضرین کے دل سے

اس کااثر کم کرنے یا اس کی بات بے وقعت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بعضوں کی عادت فریق کی تعریف و تحسین کی ہوتی ہے، اس سے مجمع پر مناظرے کی بے تعصبی اور حق پہندی اور عدم نفسانیت کا اثر ہوتا ہے اور اس وجہ سے اس کی تقریر کوناظرین باوقعت سمجھتے ہیں، جناب مولانا کی یہی عادت تھی وہ بھی فریق کی تجہیل وجمیق نہیں کرتے بلکہ اس کی تعریف کرتے تھے، اسی قاعدہ سے جناب مولانا کھڑے ہوئے اور فرمایا" (۸۸)

اور ملک العلماء نے سامعین سے پنڈت رام چندر دہلوی کا تعارف بوے ہی عمدہ اندا ز میں کیا جواس طرح سے ہے:

صاحبوا پہلے آپ حضرات سے میں اپنے فاضل مقرر کا تعارف کرادوں ، آپ کا نام پنڈت رام چندر ہے، دبلی کے رہنے والے ہیں ، ان میں خاص خوبی ہے کہ قر آن شریف بہت می پڑھتے ہیں ، آریوں میں آپ بہت بڑے مقرر ومناظر مانے جاتے ہیں اور اس کو آپ مخفر لفظوں میں یوں مجھ سکتے ہیں کہ بر ملی شریف کوئی معمولی دیہات یا قصبہ یا ادنی در ہے کاضلع نہیں بلکہ مشنری کے میر آپ دبلی سے بلوائے گئے ہیں ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشنری بھر میں کوئی آپ جیسا مقرر اور مناظر نہیں ہے ورنہ آپ کو دبلی سے زحمت کرنے کی ضرورت نہ ہوتی ، شاید آپ جوابی تقریر میں میرے متعلق بھی یہی رائے قائم کریں ، اس لئے میں اپنے متعلق بی عرض کر دینا مزوری سے متعلق می میں اسی شہر کا تعلیم یا فتہ ہوں اس لئے جلے میں شرکت کے لئے جناب مروری سمجھتا ہوں کہ میں اسی شہر کا تعلیم یا فتہ ہوں اس لئے جلے میں شرکت کے لئے جناب مہمتم صاحب مدظلہ نے مجھ کو تھم دیا ہے۔

بہرکیف جب آپ حضرات کو پنڈت صاحب کی صلاحیت وقابلیت معلوم ہو پچکی تو آپ کو یعین کر لینا چاہئے کہ ان کا سوال بھی کوئی معمولی سوال نہ ہوگا جو تمام لوگوں کوآسانی سے سمجھ میں آ جائے ، ہاں اگر کوئی واضح مثال پیش کی جائے تو بیشک اچھی طرح خیال میں آسکتا ہے اس لئے پنڈت صاحب کے کئے ہوئے سوال کو دوسر لفظوں میں عام فہم کر کے دہرا تا ہوں آپ بو چھتے ہیں کہ جب روٹی گوشت اس علاقے کے لوگوں کی الی غذا ہے کہ چار برس کی عمرسے جوانی اور اس وقت سے بڑھا ہے تک کام میں آتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا کی عمرسے جوانی اور اس وقت سے بڑھا ہے تک کام میں آتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے ایک روٹی اور ایک بوٹی کیوں نہیں کھلا دیتے ،حضرات اگر کوئی محض آپ سے بیسوا

ل کرے تو یقین ہے کہ آپ یہی جواب دیں گے کہ اس وقت شیرخوار بچے کے قوائے جسمانی اس قابل نہیں ہوتے کہ اس غذا کی ہضم کرنے کی صلاحیت رکھے اس لئے پہلے دودھ پھرسا گودا نہ تب فیرنی وغیرہ ہلکی غذادے کراس کی پرورش کرتے ہیں، جب اتن قوت بچہ میں آجاتی ہے کہ اچھی غذاہے فائدہ اٹھا سکے تو پھر یہ غذادی جاتی ہے،اب یقیناً آپ لوگوں کو پنڈت صا حب کے سوال کا جواب بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ چونکہ ابتدائے آ فرینش میں انسانوں کے قوا ئے روحانی اس قابل نہیں تھے کہ اس پرالی کامل کتاب اتاری جاسکے اس لئے پہلے صحیفے نازل ہوتے تھے اور محیفوں کے ذریعہ ان کی قوائے روحانی کونشونما دیا گیا ، پھر پچھ صلاحیت آگئی تو اس سے بڑی کتابیں توریت، انجیل، زبوردی گئی جب قوی کی پھیل بدرجہ کمال ہوگئی تواسے کمل المل كتاب قران شريف ديا" (۴۹)

بند ترام چندرد ہلوی کاسوال عقلی تھا ،اس لئے ملک العلمانے بھی اس کاعقلی جواب عمدہ پیرائے میں مع مثال کے دیا، بیاا جواب ہے کہ خاص وعام سب کی سمجھ میں آ جاتا ہے کیکن چونکہ پنڈت رام چندرد ہلوی قرآن مجید پڑھتا اور مجھتا تھا، یہ الگ بات ہے کہ اسلام وشمنی میں غلط ترجے کرتا تھا،اس کے اس علمى ليافت كى بنياد برملك العلمانة قران مجيد كى ذيل كى آيت بريهي:

"اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليهكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دیفا ۔اسی مضمون کوحفرت الاستاذ نے نہایت ہی شرح وسط سے بیان فرمایا جس سے حاضرین بساخت سبحن الله كهاشے،ال يرآريهاج كے حضرات جومبركے باہر بيٹے تھ بہت خفا ہوئے اور بولے کہ واہ صاحب سيسبحن الله سيحن الله كيسى، جناب پزدت صا حب نے جب اعتراض کیا تھا تو ہم لوگوں نے کب نعرہ مسرت اور شاباشی بلند کیا تھا جواب آپ لوگ نعرہ تحسین وآ فرین بلند کررہے ہیں،حضرت مولا نانے فرمایا آپ لوگ ناراض نہ ہو،آج آب سائل ہوکرآئے ہیں،سوال کرنے پراگرچہسوال کتناہی پیچیدہ اورمشکل ہو،سوال کرنے والے کی تعریف کرنا ہے معنی امر ہے،آپ خودغور کریں ایک شخص آئے اور کیے کہ لوگوآپ سے یا نج لا کھرو پید کاسوال ہے تو آپ اس کی تعریف کریں گے کہواہ واہ خوب مانگا، کتنااح چھاسوال کیا ؟ ؟ برخلاف اس کے کہ سائل کے جواب میں کوئی شخص کہے کہ لوبیہ یانچ لا کھ حاضر ہیں تو جملہ حاضر ین کی زبان سے بے ساختہ صدائے واہ واہ نکلے گی،اس پروہ لوگ خاموش ہو گئے اور تقربیکا سلسلہ فریقین میں جاری رہا، چونکہ رودادمناظرہ نہیں لکھ رہا ہوں اس لئے ان سب باتوں کولم انداز کررہا ہوں (۵۰)

آریوں کا بے جاسبحان اللہ کی داد مانگنے پر ملک العلمانے جس مثال سے ان لوگوں کو مجھایا بیان ہی کا حق تھا اور بچاتھا جس سے وہ لوگ بھی لا جواب ہو گئے، بہر حال ملک العلما، امام احمد رضا کے ایسے مبلغ تھے کہ احمد رضا بھی ان پرنازاں تھے، آپ کے ق میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری قدس سرۂ نے فر مایا:

میرے ظفر کو اپنی ظفر دے اس سے شکستیں کھاتے یہ ہیں کھر جھی کچھلوگوں کو گلہ ہے کہ امام احمد رضانے مبلغ پیدائہیں کئے الیکن تاریخ کے صفحات یہ کہتے ہیں کہ کچھلوگوں کا کہنا کچھنیں ہے،ان کچھکو حقیقت کا آئینہ دکھا کر کچھ میں رکھ دو،اسی میں بھلائی ہے۔

ملغ اسلام مولا ناعبد العليم صديقي تاريخ كے جھروكے سے

ولا دت۵اررمضان المبارک ۱۳۱۰ هرمطابق ۱۸۹۰ پریل ۱۸۹۲ء وفات مدینه منوره میس۲۲رذی الحبه ۱۳۷۲ هرمطابق۲۲ راگست ۱۹۵۴ء

کلمہ تو حیدکا مستانہ...رسول کا نئات کا پروانہ....اسلام کا ہیرا.... احمدرضا کا دیوانہ...سیاح ایشاء ویورپ....کفر کی دیواریں گرانے والا.... اسلام کی تمارت تعمیر کرنے والا.... باطل کو اُڑا کرخ کی وبیر بیٹا نے والا .... وین و دنیا کی تعلیم سے لیس ... بہلغ اسلام حضرت علامہ ومولا ناعبدالعلیم صدیقی میر شکی آپ کی روح کوسلام ... آپ کی داعیا نہ زندگی کوسلام ... آپ کی خوص اور آپ کی للہیت کوسلام ... آپ کی عقیدت و محبت کوسلام ... آپ کی طوص اور آپ کی للہیت کوسلام ... اسلام سے آپ کی عقیدت و محبت کوسلام ... ہم بہلغ اسلام نے و رسال کی عمر میں میر ٹھی مرکزی جامع مسجد میں ڈیڑھ گھنٹے تقریری ۔ ہم بہلغ اسلام نے و رسال کی عمر میں میر ٹھی مرکزی جامع مسجد میں ڈیڑھ گھنٹے تقریری ۔ ہم بہلغ اسلام نے ۱۹۱ء میں بر مامیں 'دمسلم ایج کیشن کا افرنس' کی صدارت کی ۔ ہم بہلغ اسلام نے ۱۹۱ء میں ج کے لئے تشریف لے گئے ۔ ہم بہلغ اسلام نے مدینہ الرسول میں میں لوگوں کا مفت علاج کرتے تھے جس کی بنا پر وہاں کے لوگ

آپ کو''طبیب ہندی''کے لقب سے یادکرتے تھے۔

﴿ مَلِغُ اسلام کوج کے موقع پر شاہ شریف حسین مکہ نے'' ڈائر یکٹر آف ایجو کیشن' کے منصب کی پیش کش کی لیکن آپ نے وسیع ترمشن کی خاطرا نکار کر دیا۔

اسلام نے سعودی کے اسکولوں میں سائنس، حساب، تاریخ جغرافیہ جیسے اہم مضامیں شامل نصاب کرانے کی بڑی جد جہدی۔

کے مبلغ اسلام نے ۱۹۱۹ء میں کعبہ شریف میں طالب علموں کوجلالین شریف، مشکوۃ شریف اورعلامہ کی اللہ ین ابن عربی کی مشہور ومعروف کتاب 'فصوص الحکم' کا درس دیا۔

کے مبلغ اسلام نے ۱۹۲۰ء میں "پونا" میں جامعہ ملیہ کی بنیادر کھی اور ۱۹۲۰ء سے ۱۹۲۳ء تک اس کے رئیل رہے۔ رئیل رہے۔

مرسلغ اسلام کوقا کداعظم نے پاکستانی تعلیمی اداروں کے لئے جو کمیٹی تشکیل دی تھی ،آپ اس کے رکن مختھ\_

﴿ مِلْخُ اسلام کے ہاتھوں پر۱۹۲۳ء میں سیلون کے وزیر''ریوٹڈ گنگ بری''کلمہ پرھر کرمسلمان بنے۔

ﷺ مسلخ اسلام کے ہاتھوں پر۱۹۲۸ء میں ماریشس کے گورنر مسٹر''مروات' نے اسلام قبول کیا۔

ﷺ مسلخ اسلام کے ہاتھوں پر۱۹۳۱ء میں سنگا پور کی عظیم شخصیت''مسٹر سچند رنا تھودت'' نے اسلام قبول کیا۔

ﷺ مسلخ اسلام نے ۱۹۳۵ء میں مشہورڈ ارامہ نگار'' برناڈ شا'' سے عباسیہ (ساوتھ افریقہ) میں تاریخی مناظرہ کیا۔

آپ کے لئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خال قادری قدش سرؤنے کہا۔
عبد علیم کے علم کو سن کر جہل کی بہل بھگاتے یہ ہیں علم پختہ ممل پختہ ملک دیکھانہ ہیرون علم پختہ ممل پختہ ملک دیکھانہ ہیرون علم پختہ ملک پختہ ماسلام کی تبلیغ کے لئے دیوانہ، جب تبلیغ کے لئے نکلے تونہ ملک دیکھانہ ہیرون ملک، ہر جگہ پہنچ گئے ....ملک کے گوشے گوشے میں تو دورہ کیا ہی .... چالیس سال تک دنیا کے دوردراز اور دشوار گزار ..... ترقی یافتہ جنوبی افریقہ کا اور دشوار گزار ..... ترقی یافتہ جنوبی افریقہ کینیا اور درغاسکر وغیرہ ملکوں میں اسلام کی تبلیغ میں بڑی جانفشانی سے کام کیا۔

# امام احدرضائے مبلغین جی آ 75 <u>مبلغین</u> مبلغ اسلام کا پیچیاس ملکوں کا دورہ

مبلغ اسلام علامه عبدالعليم صديقي نے سوله سال کی عمر مين "مدرسه عربية وميه" سے درسِ نظامی کی سند حاصل کی ، پھرعلوم جدیدہ کی جانب مائل ہوئے ،اٹاوہ ہائی اسکول سے میٹرک اور ڈویژنل کا لج میرٹھ سے بی۔اے کی ڈگری حاصل کی ،اس کے بعد پنجاب یو نیورٹی میں داخلہ لیا،اردو۔عربی۔فاری۔انگاش۔ ہندی پرتو پہلے سے عبور حاصل تھا، یو نیورسٹی میں پہنچ کر جرمن ۔ جایانی ۔ انڈونیشن سہیلی ۔ زبان سیکھا، پھر برونِ مما لک کے دورے پر چندزبان کو بھی سکھ لیا،اس طرح آپ کو پندرہ زبان پر عبور حاصل ہوگیا،آپ ان زبانوں کوروانی سے بولتے تھے...اس بناپر برونِ مما لک میں خوب اسلام کی تبلیغ کی ، بہت سارے ملکوں کا آپ نے دورہ کیا،ان میں ذیل کے ملکوں کا خصوصی طور پرذ کرماتا ہے: (۱) افریقه (۲) امریکه (۳) اٹلی (۴) یونا ئنٹیر د نکڈم (۵) انڈونیشیا (۲) انگستان (۷) جرمنی (۸) سنگا پور (ملایا) (٩) جایان (١٠) چین (۱۱) کینیڈا (۱۲) فرانس (۱۳) ٹرینی ڈاڈ (۱۲) فلیائن (۱۵) برما (١٦) ملائشیا(۱۷) تقائی لینڈ (۱۸) ویت نام (۱۹) چائنا (۲۰) سیلون (۲۱) ماریشس (۲۲) مدغا سکر (۲۳) جنوبی افریقه (۲۲) پُرتگال (۲۵) مشرقی افریقه (۲۷) کینیا (ممباسا) (۲۷) تنزانیه (۲۸) یوگا نڈا (۲۹) بلجیم (۳۰) کانگو (۳۱) حجاز (۳۲) مصر (۳۳) شام (۳۳) فلسطین (۳۵) عراق (۳۷) برطانيه (٣٧) جزائر غرب الهند (٣٨) گيانه (٣٩) ويست انديز (٢٠) باليند (١٨) ساوتهام يكه (٢٢) جودُن (۱۳۷) رپیونیئن (۱۲۷) کنادُا (۲۵) لبنان (۲۷) کینگو (۲۷) ایجیك (۲۸)سیا (۴۹) مار بطانیہ (۵۰) سائیبر یا کےعلاوہ دیگرملکوں کے بھی دورے کیے،ان میں سے پچھملکوں میں آپ کی بلیغ کی کچھ باتیں یہاں پردرج کی جائیں گی،ان ممالک کے سفر میں آپ نے بہت سارے دردناک جائل رکاوٹوں اور فتنوں کو بردا شت کیالیکن قابل ستائش صبر کے ساتھ اپنے سفرکوجاری رکھا، کافی تکلیفیں اٹھانے کے باوجوداسلام کےصاف سخرے کردار کوعام کرنے کاجوعزم صمیم کیا تھااس میں بوری طرح سے کامیابی حاصل کی ، انسانیت کے احیا اور ان کے دل میں حق کی روح پھو نکنے کے لئے اپنے مشن کوجاری رکھا،آپ نے اپنی تقریراور اپنی روحانیت سے ہزاروں افراد کے دلوں کوبدل دیا،آپ اسلام كاپيغام پہنچانے والے بلغ اور روحانی پیشوا تھے ، لوگ اپنے درمیان میں آپ كومشاس كى طرح محسوس كرتے تھے،آپ لوگوں كے ساتھ دوستانہ برتاؤاور مشفقانہ روبيہ سے پیش آتے تھے،اپنے اخلاص سے

المام احدرضائے مبلغین (76) (گھرادریس رضوی)

لوگوں کواپنی طرف ملتفت کرتے تھے، آپ کی روحانی اور مقاطیسی شخصیت سے ہزاروں نہ ہی وہاجی زندگی میں نئی تحریک پیدا ہوئی، آپ کی ذات پرلوگوں کو کمل اعتادتھا، بہت سارے سائی رہنماؤں اور کاروباری ادارے بھی آپ سے رہنمائی حاصل کرتے تھے، آپ اسلام کے زبر دست سفیر تھے، کہاجا تا ہے کہ آپ اسلام کی اشاعت کے لئے دنیا کے چاروں کونوں پر پہنچے اور بڑے پیانے پیانے پرسفر کیا اور اسلام کی بلیغ کی، اس بنا پر آپ دسمیانی اسلام سے آپ مشہور ہیں۔

مبلغ اسلام ساؤتها فريقه مين

ساوتھ افریقہ کے''ڈربن' شہر میں مبلغ اسلام مولا نا احد مختار صدیقی مبلغ اسلام مولا ناعبدالعلیم صدیقی اور آپ دونوں کے بھائی مولا ناشاہ بشیراحمصدیقی نے ڈربن میں اسلام کی خوب تبلغ کیں، دربن میں اسلام کے خوب تبلغ کیں، ڈربن میں ان مبلغین اسلام نے اسلامی بیداری کی لہر پیدا کردی، آپ حضرات کے تعلق سے شیراز مقصود قادری لکھتے ہیں:

"خضرت مولا نااحمر مختار صدیقی اور حضرت مولا ناعبد العلیم صدیقی نے اس علاقہ میں ابنی اچھی یادیں قائم کیس اور حضرت مولا ناعبد العلیم صدیقی کے دامام ڈاکٹر فضل الرحمٰن انصاری بھی کچھ حلقوں میں بہت یادیے جاتے ہیں، یہ تنیوں حضرات اہل علم ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف زبانو ل بیری عبورر کھتے تھے" (۵۱)

امام احمد رضاخاں قادری پراعتر اض کرنے والے اگریہ کہتے کہ آج بھی لوگ ڈربن جاتے ہیں لین ان میں مبلغ اسلام کی جیسی با تیں نہیں ،ان کے جیسا کردار نہیں ،ان کی طرح محت نہیں ،ان کے جیسی اسپرٹ نہیں ،اور یہ کہا جاتا کہ مبلغ اسلام درخت لگا گئے اب لوگ اس کا پھل کھارہے ہیں تو بات کی حد تک قابل قبول ہوتی لیکن یہ کہنا کہ امام احمد رضانے کتابیں تو بہت لکھیں گرمبلغ پیرانہیں گئے ،یہ بغیر سر پیرکی با تیں ہیں۔

مبلغ اسلام نے ڈربن کے علاوہ افریقہ کے''ممباسا''شہر میں بھی تشریف لے گئے، یہ سفرآپ ا ۱۹۳۵ء میں ہوا،آپ جہاں بھی تشریف لے گئے لوگوں نے آپ کا پُرز دراستقبال کیاا درآپ نے ب شارلوگوں کوکلمہ پڑھانے کے ساتھ تعمیری تصنیفی کام بھی خوب کیا، برلغ اسلام کے افریقہ کے دورہ کے متعلق مولا نااختر حسین قادری رقم طراز ہیں:

مبلغ اسلام غالبا! ۱۹۳۵ء میں ڈربن تشریف لے گئے اور اپنی جادو بیانی مترنم ونغمہ بارآ واز اور پُر کشش شخصیت سے ہزاروں کواپنادیوانہ بناڈالا پھرتو پورے ملک میں اسلامی لہربیداری کی عظیم لہر پیدا ہوگئی، بے شارلوگوں نے اسلام کے دامن رحمت میں سکون وچین کا سانس لیا، سلغ اسلام نے وہاں ایک ادارہ قائم فرمایا، جہاں سے آج بھی انگریزی میں رسالہ ' دی مسلم ڈ انجسٹ "شالع موتاب، چنانچ مولاناارشادصاحب تحرير فرماتے ہيں:

" ڈربن میں انٹرنیشنل اسلا مک سروس سینٹرقائم کیا جووہاں مشہور ماہنامہ انگریزی رسالہ " دی مسلم ڈائجسٹ 'اوراسلام کی پبلشرکیشنز کے زیراہتمام شائع کرتا ہے'(۵۲)

ملغ اسلام نے افریقہ میں بڑے بڑے دانشوروں کواسلام کی حقیقت بتا کرمبہوت کردیا جویہ کہتے تھے کہ اسلام تلوار کی طاقت سے پھیلا ہے، جیسے جارج برناؤشااس بات کی پُرزور تائید کرتے تھے کہ اسلام تلوار کی زورے پھیلا ہے،آپ نے جارج برناڈشا کو مجھایا،اسلام کی حقیقت ہے آشنا کیا، آپ دونوں میں مکالمہ ہوا،اس کے لئے ملغ اسلام علامہ عبدالعلیم صدیقی علیہ الرحمہ کی کتاب" مکالمہ جارج برناوشا'' دیکھی جاسکتی ہے کہ آپ نے کس طرح سے اسے لاجواب کیا،آپ کی گفتگون کرجارج برناڈ شاکوکہنا پڑا کہ' آپ کی گفتگو اتنی دلجیپ اور معلوماتی ہے کہ میں سالوں تک آپ کے ساتھ ر منالبند کروں گا،اس میں شک نہیں کہ آپ بڑے شانداراور بہترین انداز میں اسلامی تعلیمات پیش کرتے ہیں' جارج برناڈ شاایمان تونہیں لائے کیکن اسلام کی حقانیت کو قبول کیا، یہ بوی بات ہے۔

مبلغ اسلام سنگا بورمیس

ملغِ اسلام علامه عبدالعليم صديقي اسلام كاخوبصورت وحسين بيغام لي كر١٩٣٠ء ميس بهلي بارد سنگا پور' پہنچے آپ نے وہاں اسلام کی تبلیغ کی ،اس کے لئے آپ نے وہاں کافی محنت کی ،متعدد يلچردے كرلوگوں كواسلام كى جانب متوجه كيا "بين المذاهب" كانفرنس كا انعقاد كياجس ميں مندومسلما ن، یہودی ،عیسائی ،سکھ اور بدھ فدہب کے رہنماؤں کودعوت دی ،اس کانفرنس میں تمام فداہب کے پیشوااورر ہنماؤں نے شرکت کی،آپ نے لادینت کے خلاف مشرکہ طور پر" انٹور یل جیس آرگ ن ائر تنظیم مین این این اس کانفرنس مین متفقه طور پرآپ کو HisExated) محمدا دريس رضوي

Eminance کاخطاب دیا گیا۔

دوسرادورہ آپ کا عرابریل ۱۹۳۱ء میں ہوا،اس سفر کا حال ہفت روزہ الفقیہ امرتسر کے حوالہ سے مولا نااخر حسين قادري لكھتے ہيں:

" الريل ١٩٣١ء كى مبح كوجهاز فيرياك ذريعه بلغ اسلام سنگا بور ميں قدم رنجه فرمايا، آپ ك قد وم میمنت لزوم سے شہریوں میں خوشی کی لہر دور گئی ،آپ کی پُر اثر تقریر سے سنگا پور میں بے شار لوگ دائر و اسلام میں داخل ہوئے ان میں ایک عظیم شخصیت مسٹر سچند رنا تھودت کی ہے آپ کے مشرف بداسلام ہونے کا واقعہ ہفت روز ہ الفقیہ امرتسر ۲۸ رمئی ۱۹۳۱ء صفحہ وار پر یوں مذکور ہے: دن جرمسلم وغیرمسلم ملاقات کے لئے آتے رہے، اور مولانا کے مدل طرز کلام سے اپنے شبہات میں تسلی پاتے رہے،اسی سلسلے میں مسٹر سچند رناتھ دت ایم ،اے۔ایل ایل بی۔ بیرسٹر ایٹ لاجو سنگا پور کے نہایت مشہور بیرسٹروں میں سے ہیں ،مولا ناموصوف سے ملے ، ... چندملا قاتوں میں دینی گفتگواور چندتقر مرول کی شرکت نے ان کواس درجه متاثر کیا کہ ۱۹۳۴م کی ا۱۹۳۰ء کی شنبہ کی سہ پہر ساڑھے جارہے مدرسہ الجنید کے صحن میں ہزاروں مسلمین اور غیر مسلمین کے جمع کے سامنے بطیب خاطرمولا ناموصوف کے دست حق پرست پرمشرف بداسلام ہوئے ،اسلامی نام''سراج النوردت "ركها گيا" (۵۳)

ایک بیرسٹر کاایمان لا نا کوئی معمولی واقعهٔ ہیں تھا،اس غیر معمولی واقعہ ہے لوگوں پراچھااثر پڑا، پھرتو دوسرے غیرمسلم بھی اسلام کی جانب مائل ہونے لگے،آپ نے ''بین المذاہب تنظیم'' کی بناجور کھی دہ آپ کی حکمت عملی تھی کہ تمام مداہب کے لوگ ایک جگہ اکٹھا ہوں گے تو ہم کواپنی بات ان لوگوں تک پہنچانے میں آسانی ہوگی ،وہاں کے لوگ عام برائیوں سے نجات پانے اور اخلاقی وصول کی بحالی کے لئے فکر مند تھے،صالح معاشرہ کے لئے وہ لوگ ایس تنظیم کے قیام پر بہت خوش ہوئے، زہبی رہنماال روا داری اور ہمدردی سے مسر در ہوئے بل جل کر برائیوں سے لڑنے اور اخلاقی ضابطہ کو بحال کرنے کے لئے اپنی تنظیم میں تمام مدہب کے لوگوں کوشامل کیا۔

مبلغ اسلام نے سنگا بور (ملایا) ۱۹۵۴ء میں وہاں زمین کا انتخاب کر کے اور چندہ وصول کر کے مسجد تغمیر کروائی ،معاشرے کی تغمیروتر تی کے لئے بھی کام کیاجوتاریخ کے صفحات پرسنہرے حرفوں سے اما احدرضا کے مبلغین (79 جو ادریس رضوی)

کھاہواہ اور منتقبل میں بھی لکھاجائے گا ،آپ نے وہاں ہر بنیادی اور ضروری کاموں کی جانب رھیان دیا،آپ کے کام سے وہاں کے لوگ بہت خوش تھے۔

مبلغ اسلام كاكينيدا كادوره

ملغِ اسلام علامه عبدالعليم صديقي كے سريراعلى حضرت امام احدرضا خال قادرى عليه الرحمه كا ہاتھ اور آپ کے ساتھ ان کی دعا کیں تھیں کہ جہاں گئے جدھر گئے کامیابی نے بردھ کرقدم چو ما،آپ نے ١٩٣٩ء ميں كينير اكاسفر فرمايا اور شهر 'ايرموننن' ميں تصوف كے ازم كوپيش كيا، حقيقت بيہ ہے كه تضوف کی طاوت سے جوایک بارآ شناہوجاتا، جوتصوف کی لذت چکھ لیتا، جوتصوف کی خوبیول کوجان جاتا ہے تو وہ تصوف کوئیں چھوڑتا ہے، تصوف کے ذریعہ سے باطن کی صفائی ہوتی ہے اور جب باطن کی صفائی ہوجاتی ہے تو بندہ ایک نئی دنیا کی سیر میں مشغول ہوجا تاہے، مبلغ اسلام نے جب ان کی پیاسی روح کوسیراب کرنا شروع کیا تومسلم اورغیرمسلم جھنڈ کے جھنڈان کے قریب آنے لگے اور لوگوں میں تبدیلی رونماں ہونے لگی۔مسلمان تصوف میں دلچیسی لینے لگے،غیرمسلم کلمہ پڑھ کرمسلمان بننے لگے،۱۹۳۹ء میں وہاں زیادہ تر آپ کی تصوف پر ہی تقریر ہوئی، وہاں تصوف کوعام کرنے کی غرض سے " کتابِ تصوف" تحریفر مایا ، آپ کی تقریرنے سامعین کواینے سحر میں گرفتار کیااور ہزاروں کی تعداد میں غیرسلم کلمہ پڑھ کرمسلمان سنے ،آپ نے اپنے مشن کواورمضبوط کرنے کے لئے وہال مسجد کی بناڈالی،ایڈمون ٹون میں پہلی مسجد آپ نے بنوائی،اب وہاں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگیں،آپ نے ایڈمون ٹون کے علاوہ'' ٹورنٹو''میں بھی تبلیغ کے لئے قدم جمایا وہاں بھی کامیاب رہے، کینیڈا کے جس جس شہر میں گئے ،صوفی روایات کی بناڈ الی ،اور بہت سا رے لوگوں کوتصوف کی راہ پرلگایا ،اسلام کو مجھنے کے لئے غیرمسلموں کے دلوں کی گہرائی میں تصوف کواُ تارا تولوگ ایمان لانے لگے،آپ کی تبلیخ كاباب بہت ہى روشن اور منور ہے، الله تعالى نے آپ كواسلام كى تبليغ كے لئے خاص كرديا تھا۔

مبلغ اسلام اور ماریشس کی تفصیل

علامہ کوکب نورانی ۲۲ ۱۳۱ ھاریش کے سفر نامہ میں ماریش کے جغرافیہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ: ''ماریشس افریکا کے جنوب میں ایک جزیرہ نما ہرا بھرا ملک ہے، ماریشس کا بیہ جزیرہ بنیادی

طور پر آتش فشال تھا، اس کا ذکر دسویں صدی عیسوی میں عربوں کے ہاں ملتا ہے، 1505 ء میں اسے پُر تگالیوں نے متعارف کروایا، 1598ء سے 1712ء تک بید ڈی لوگوں کے زیرِ اثر رہا، 1715ء سے 1810ء تک اس پر فرانس کا قبضہ رہا، 1814ء میں سے برکش کالونی ہو گیا اور 12 مارچ 1968ء کوبیآ زادری پلک بنا،آزادی کے لیڈر کانام' سیووسا گررام غلام' ہے،آبا دى تقريباً باره لا كھ افراد بتائى جاتى ہے، 65 كلوميٹر لمبے اور 45 كلوميٹر چوڑے اس ملك ميں 9اضلاع ہیں ،خواندگی کا تناسب 83 فی صدہے، دوتہائی آبادی ہندودھرم والوں کی ہے،مسلما نو ل کی تعداد دولا کھ سے متجاوز ہے، ایک تہائی آبادی میں مسلمانوں کے علاوہ عیسائی اور چینی شامل ہیں ،سرکاری مذہب مندودهرم ہے،موجودہ وزیراعظم عیسائی ہیں ،اورنائب صدرمسلمان ہیں،ان کا نام عبدالرؤف ہےان دنوں وہ پاکستان آئے ہوئے تھے،اس ملک میں 125 مسا جد بتائیں گئیں ان میں سے 80 مساجد اہل سنت و جماعت کی ہیں ملکی اسمبلی (پارلی مدید) 62 افراد پر شمل ہے ان میں سات افراد مسلمان ہیں' (۵۴)

ملغ اسلام علامه عبدالعليم صديقى نے ١٩٢٨ء يے ١٩٢٨ء كے دوران ماريشس كا جاردوره كيا،اس تعلق سے کوکب نورانی تحریرکرتے ہیں:

"علمائے اہل سنت میں سب سے پہلے وہاں عالمی مبلغ حضرت مولا نامجمة عبدالعليم صديقي مير می رحمة الله علية تشريف لے گئے،ان دنول بحرى راستے ہى سے" مارى شس" كاسفر موتا تھا، حضرت نے وہال مسلسل چھ ماہ اور چار ماہ بھی قیام کیا، کئ گھروں میں ان کی تصاویراب تک لوگو ں نے آویزاں کی ہوئی ہیں،مسلکِ حق کی اس خطے میں تبلیغ واشاعت کے حوالے سے پہلانمایا ں کام حضرت مولا نامحم عبدالعلیم صدیقی ہی نے کیا، وہ چارمر تنبہ ماریشس گئے، حضرت نے وہا ں تعلیمی درس گاہ قائم کی علیمیہ کالج اور دارالعلوم علیمیہ ان کی یا دگار ہیں ،مولاشاہ احمد نورانی بھی ہرسال وہاں جاتے رہتے ہیں،ان کے مریدین کی تعداد وہاں خاصی ہے'(۵۵)

مبلغ اسلام علامہ عبدالعلیم صدیقی سب سے پہلی باردسمبر ۱۹۲۸ء میں ماریشس گئے ،شہر اپورٹ لوئیز ماربر "میں بینچ ، وہاں کے ہزاروں مسلمان آپ کے استقبال کے لئے کھڑے تھے، آپ نے اس شہرے تبلیغ کا کام شروع کیا،لوگ آپ کی تقریرین کرآپ پرفریفته ہو گئے،احیائے اسلام کی غرض ہے آپ نے

اس سفر میں ماریشس میں''حزب اللہ'' (اللہ والوں کی جماعت) کی بنیا در کھی، وہاں کے لوگوں کے اصرار بر دوسری دفعہ ۲۷ رستمبر ۱۹۳۱ء میں تشریف لے گئے، تیسرا سفر ۱۳۰۰مارچ ۱۹۳۹ء کوکیا،آپ کی وہال کی تقریر دہاں کے ریڈیو پرنشر ہوئی، چوتھا سفر ۲ رمئی ۱۹۴۹ء کوہوا، جب پہنچے تو دہاں کی مسجد میں برسی تعداد میں مسلمان آپ کے استقبال کے لئے تیار بیٹھے تھے، وہاں آپ کی پہلی تقریرہ مرتی کوعلاقہ "سنیما موڈرن' میں ۱۰ربجکر ۳۰رمنٹ پرشروع ہوئی، پھر ۱۲ ارمئی کو آپ کی تقریر ہوئی، ۱۵رمئی کو ۱۰ربجکر ۳۰۰ر من پرا٣ رروئي ڈيويڈ پورٹ لوئز "ميں تقرير جوئي ، ١٦ ارمئي كوآپ نے اردواور انگريزي دونو ل زبان ميں تقریری، یہاں کے بہت سارے سلمان قادیانی کے جال میں پھنس گئے تھےان میں سے بیشتر کوقادیانی کے جال سے نکالا، ماریش میں آپ نے دیکھا کہ قادیانی مذہب کامبلغ حافظ جمال احمرقادیا نیت کی بلنج كرتا ہاور''حقیقت كا ظہار'' كے نام سے اشتہار چھاپ كرتقسيم بھی كرتا ہے تو آپ نے اس كے ردّ كے کئے ماریشس والوں کے لئے انگریزی زبان میں THE MIRROR "کتاب تحریر فرمایا ،عربی میں 'المرأة''اردواورانڈونیشین زبان میں''مرزائی حقیقت کااظہار' لکھا،آپ نے ماریشس میں قادیائی ندہب کی ردّ میں تقریریں بھی کیں، چنانچے مولانا فروغ احمداعظمی مصباحی کتاب''حیات علیمِ رضا''صفحہ ٢٥-٢٦ كواله علصة بين:

" ١٩٢٨ء ميں (مبلغ اسلام عبدالعليم صديقي) ماريشس پنچيتو آپ نے ديکھا كه وہال كے مسلمان قادیا نیوں کے پنج میں بری طرح جکڑے ہوئے ہیں، چنانچہ آپ نے جلسوں میں بر سرِ عام مرزاغلام قادیانی کے جھوٹے دعویٰ عبدیت، سے موعوداور نبوت کارد کیا، مرزائیوں کے عقائد کارد کیا، مرزائیت کے خلاف آپ کے لسانی جہاد کا جہال بیا ثر ہوا کہ بے شارمسلمانوں کو مرزا قادیانی اور قادیا نیوں کے عقا کد کاعلم ہواوہاں بے شارقادیا نیوں نے قادیا نیت ترک کردی اوراسلام قبول کیا، ماریشس میں پہلی بارمرزائیت کون کے مقابلے میں شکست ونا کامی سے دو چار ہونا پڑااوراس کے بعداس ملک میں اس جماعت کی ترقی کے امکانات ختم ہو گئے" (۵۲) اصلاح معاشرہ پرآپ کی تبلیغ کولوگوں نے بہت پسند کیا،اسلام کی حقیقت سے واقف ہوکر بہت سارے ہندواور عیسائی اسلام میں داخل ہوئے ،اس جہت سے مبلغ اسلام کی ذات اقدس بہت ہی بلند بالا ب،اورسونے پرسہا کہ یہ کہ حقیقت کا انکشاف کرتے ہوئے، ماریش کے وزیراعظم نے جلسہ

امام احمد رضائے مبلغین (82) عید میلا دالنی مثلله کے موقع پر آپ کی تبلیغ کوخراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا: ية خطه پُرسكون ہے اوراس كے سكون كاسېرامولا ناشاه عبدالعليم صديقي كے سرہے جنہول نے ا پی تعلیم اور بہلنے سے یہاں کے باشندوں کوامن وسکون سے رہنے کا درس دیا۔ مبلغ اسلام نے مسلمانوں کی خوب خوب رہنمائی کی ،غیرمسلموں میں بھی تبلیغ کی اور جومسلمان گرا ہیت کے دام میں پیش گئے تھے ان کو بھی راستہ دکھایا ، ۱۹۲۸ء میں ماریشس کے پہلے سفر میں جہال آپ نے ہندوؤں اور عیسائیوں میں تبلیغ کر کے ان کومسلمان بنایا، وہیں قادیانی بن جانے والوں کواسلام میں واپس کیا،اس کے بعد بھی ایک چھوٹا ساگروہ قادیا نیت کواپنائے رہا،کین آپ جب دوسری بار ماریشس كئة تووه چيوناسا گروه بھي اسلام مين داخل ہوگيا ،مولانا فروغ احد اعظمي مصباحي لکھتے ہيں: " حضرت ملغ اسلام ١٩٢٨ء مين "بورك لوكن" ماريشس كے ميئر عبدالرزاق صاحب كى دعوت پر جو ماریشس پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کے سادہ لوح مسلمانوں کو قادیا نیت کے دجل وفر یب نے بری طرح متاثر کردیا ہے، آپ نے فوری طور پر مرزا قادیانی کے خلاف علم جہاد بلند فرما یا اورجگہ جلہ جلسے منعقد کر کے مسلمانوں کواس جھوٹے نبی کی تفریبہ باتوں سے آگاہ کیااورآپ نے اپنی مساعی سے قادیا نیت کی کمرتوڑ دی، تاہم ایک جھوٹا ساگروہ پروفیسرزین الدین نامی تخص کے تحت قادیا نیت پر قائم رہالیکن جب مبلغ اسلام نے ۱۹۳۰ء میں ماریشس کا دوبارہ دورہ فر ما یا تو پروفیسر موصوف نے حضرت سے کئی مباحثے کیے اور بالآخراسیے ساتھیوں کے ساتھ قادیانیت سے توبہ کی اورآپ کے ہاتھوں پرحلقہ بگوش اسلام ہو گئے،اس طرح ماریش میں مرزائيت اورقاديانيت كالممل خاتمه موگيا" (۵۷) ماریشس کے مسلمان قانونی مسائل میں گھرے ہوئے تھے، وہاں کے مسلمانوں کی خواہش تھی کہ ہمیں حکومت کی جانب سے عائلی قوانین اور وراثت پڑمل کرنے کی اجازت اور مساجدودینی اداروں کو تحفظ ملے، اس کام کے لئے بلغ اسلام علامہ عبدالعلیم صدیقی نے وہاں کے ارباب حل وعقدے ملے، ندا کرے کئے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے ، حاجی محد حنیف حاجی طیب لکھتے ہیں: '' ماریشس کے مسلمانوں کا درینه مطالبہ تھا کہ سلم عائلی قوانین اوروراثت پرمسلمانوں ک<sup>ومل کر</sup> نے کی اجازت دی جائے اور ان پرسر کاری قوانین کا اطلاق نہ ہو، آپ نے ماریش کے ارباب

حل وعقد سے طویل مذاکرات کیے،جس کا نتیجہ مسلمانوں کے مطالبات کی منظوری کی شکل میں نکلا، ماریشس کی حکومت سے مساجداور دینی اداروں کے تحفظ کے لئے آرڈیننس جاری کروانے کاسہرابھی آپ ہی کےسرہے'(۵۸)

ملغ اسلام جہاں بھی گئے اسلام کی تبلیغ کے ساتھ مسلمانوں کے مسائل پربھی دھیان دیا ، مسلمانوں کے مسائل کوسلجھایا، حکومت سے منوایا، اسلامی وصول کے تحت مسلمانوں کوحق دلوایا، یہی وجہ ہے کہ مسلمان آپ سے بہت خوش تھے اور صرف ماریشس میں آپ کے مرید کی تعداد دس ہزار سے ادیرتھی،اس تعلق سے حاجی محمد حنیف حاجی طیب تحریر کرتے ہیں:

" آپ کی انتقک محنت اور اسلام سے والہانہ محبت کود کیھتے ہوئے ۱۹۴۹ء تک صرف ماریشس جیے چھوٹے علاقے میں آپ کے مریدین کی تعداد دس ہزار سے زائد تھی "(۵۹) ماریشس میں مبلغ اسلام کے مریدوں کی تعدادحاجی محمد حنیف حاجی طیب نے دس ہزار بتائی ہے، گرفتح احد بستوی ڈربن نے ماہنامہ کنزالا یمان دہلی،اپریل ۱۰۰۱ء کے حوالہ سے جالیس ہزار کی تعدادتح بركياب:

"مبلغ اسلام حضرت علامه عبدالعليم صديقي ميرهمي عليه الرحمه كے دست حق برست برصرف موریش میں تقریباً چالیس ہزار مسلمانوں نے بیعت کی "(۲۰)

مبلغ اسلام علامه عبدالعليم صديقي عليه الرحمه جهال عالم، فاضل مبلغ، بير، طبيب، حكيم ،اور مدبر تهيه، وہیں ایک سوجھ بوجھ رکھنے والے سیاست دال بھی تھے،آپ نے مقامی اور بین الاقوامی سیاست میں فعال حصه لیا،آپ نے خواندہ ناخواندہ،امیروغریب،دانشورومفکر،دیہاتی وشہری،ڈاکٹرولکچرار،مالک و مز دو ر مقیم دمسافر، بچه و بوزها عورت ومرد، بیار کمزور انگرے ولولے ، اندھے وایا بھے سب کی رہنمائی کی۔

## مبلغ اسلام مدغاسكرميس

"مدغاسكر"خودمخارجزىرە كى،يىجزىرە1570 كلومىرطوىل اور570 كلومىرعريض مىلى پھيلا ہواہے ،تاریخ کے صفحات پراس کاقدیم نام"مالاگاسی"ہ،بددنیا کاسب سے براجزیرہ ہے، جرت کرکے يهال بنجيخ والےمسلمانوں كاتعلق مخلف ملكوں سے رہاہے، مثلاً عرب سے ،مشرقی افريقه سے ، زنجبار سے ،

ہندوستان سے، انڈونیشیاسے، فرانس سے، یہال مختلف مذاہب کے لوگ آباد ہیں، ۹۰۰۹ء کے سروے ك مطابق يهال كى كل آبادى ايك كرور چھيانوے لا كھ پچيس ہزار (1,96,25000) ہے، ملغ اسلام تویہاں اسلام کی دعوت لے کر گئے تھے، غیر مسلموں تک اسلام کا پیغام پہنچایا اور وہ لوگ کثرت سے کلمہ پڑھ کرایمان لائے ،اس کے علاوہ مسلمانوں کورین کا سیجے راستہ دکھایا،اس جزیرہ میں تو ہم پرتی ،ضعیف الاعتقادي اورجادواونا كابھي زورتفاجو پہلے كى بنسبت تو كم ہوگيا تفاليكن بہت سے لوگ ان بياريوں ميں ابھی تک گرفتا تھے، بلغ اسلام نے ان بہایوں سے لوگوں ہٹا کراصلاحِ معاشرہ کاعمدہ کام کیا،آپ کے اس کام سے وہاں کے لوگ بہت مسرور ہوئے اورآپ کودعا کیں دیں، وہال مسلمانوں کی آبادی دی سے پندرہ فیصدہے،اوراکٹریت "سُر ب" زبان بولتی ہے، سلخ اسلام نے وہاں شایدسرب میں ہی تبلیغ کی تھی، ملغ اسلام نے دنیا کے غیر واضح ملکول میں پہنچ کراسلام کی واضح روشن پھیلائی، یہ بھی کہاجا تا ہے کہ آپ نے بوری دنیا کے غیرواضح علاقوں کاسات باردورہ کیا، جہال لوگوں کواسلامی تعلیمات کے ساتھا ہے بیروکا روں کوروحانیت کی تعلیمات سے لیس فرمایا، پھرآپ کی تعلیمات سے مربوط ہونے والوں نے اس سلسلہ كوآ كے بوھايا،آپكالگايا موادرخت اب بسيط بن چكا ہے۔

مبلغ اسلام مكة المكرّ مه مين

مكة المكرّمه عالم اسلام كامركز ہے، يہاں بورى كےلوگ حاضر ہوتے ہيں، جج كےموقع سے يہال دنيا كاسب سے برااجماع موتا ہے، بلغ اسلام 1919ء میں یہاں جج كرنے كى غرض سے جانچے تھ، مكة المكرّ مداورمديندمنوره كى زمين برلوگ آپ سے واقف تھ،لوگ آپ كوطبيب الهندى كے نام سے لكار تے تھے،اس کے بعد ۱۹۲۴ء۔۱۹۲۵ء کے درمیان وہاں کی حکومت نے حاجیوں پرایک ٹیکس لگایاجو ج میس کے نام سے تھا، جووصولی طور پرغلط اور شریعت کے خلاف تھا، اس ٹیس کو تم کرانے کی اصل ذمہداری سیاست دانوں کی تھی ہیکن اس کام کے لئے مبلغ اسلام کمربستہ ہوگئے ،حضور مفتی اعظم ہندنے پہلا ج ١٩٢٥ء ميں ادافر مايا اورآپ نے مكة المكرّمه كى مقدس سرزمين يرج فيكس كے خلاف عربي زبان ميں ايك فوَىٰ القنابل الذرية على اوثان النجديه "قلم بندكيا جي علائح مين طيبين في ديكما، برهااور سمجها بهرمتفقه طور بركهه الطفء ان هذاالاالهام اسيعر بي زبان كفتوى كولي كرمبلغ اسلام علامه محرعبدالعليم صديقي مكة المكرّمه بينجي، وبال كشاه سے ملاقات كى مبلغ اسلام نے شاه كے سامنے مفتی عظم ہندکافتوی بھی رکھااوراپنی بات بھی رکھی،شاہ نے فتوی پڑھااورآپ کی باتوں کوسنا بھی،شاہ نے بر صناور سننے کے بعد ج فیکس کوختم کردیا،آپ کامیاب وکامرال ہوئے بیاور بات ہے کہ سعودی حکومت نے چھدت کے بعد پھر حاجیوں پر ج ٹیکس بحال کردیا، جوآج تک بحال ہے۔ نے چھدت کے بعد پھر حاجیوں پر ج ٹیکس بحال کردیا، جوآج تک بحال ہے۔

مبلغ اسلام نے اسلام کے خلاف ہراتھتی ہوئی آواز کے خاتمہ کے لئے کوشاں اور اسلام کی سدابہار صورت کی بحالی کے لئے جدوجہد کرتے رہے،اُس دور میں اسلام ومسلمان پر چوطرفہ وارجور ہا تھا،اسلام وسلمان کومٹانے کے لئے ،بدلنے کے لئے،بربادکرنے کے لئے سب کے سب سلے ہوئے تھے، یہو دیت، نفرانیت، بدھ مذہب والے، ہندومت بلغار کررہے تھے، ایسے میں امام احدرضا خاں قدس سرۂ کے مبلغین نے جو کام کیاوہ کام نہ دوسری کسی خانقاہ نے کیا، نہ ظیم نے ، نہ کسی تح یک نے ،اس دور میں امام احمد رضا کے مبلغین ملک اور برونِ ملک میں پھیل گئے اور وہ کام کئے جسے رہتی دنیا تک یا در کھا جائے گا...انشاء اللہ تعالی -

مبلغ اسلام دیگرممالک کی طرح ۱۹۵۰ء مین ویسٹ انڈین کا دورہ فرمایا وہاں کے "کھرینی ڈٹ، کوین اسٹریٹ میں آپ کی تقریر و بلیغ ہوئی، پھر ۱۹۵۰ء ہی میں'' گیانا'' کا دورہ کیا وہاں بھی آپ کی تقریر ہوئی لوگوں نے شوق سے سنا،غیر مسلم حضرات آپ کے ہاتھوں پر ایمان لائے۔

ملغ اسلام ٹرینڈاڈ کے دورہ پر

ملغ اسلام علامه عبدالعلیم صدیقی نے اپنے چندمریدوں اور خلفاء اور سکریٹری کے ہمراہ ۱۹۵۰ میں ٹرینڈاڈ کا تبلیغی دورہ کیا،اس سفر میں آپ کے ساتھ آپ کے داماد ڈاکٹر فضل الرحمٰن انصاری بھی ساتھ تھے ،اس سفر میں آپ نے "ورلڈ اسلامک مشن" کی بنیا در تھی مسلم کا نفرنس کا افتتاح کیا،اس کے بعد بلغ کے کاموں میں لگ گئے اور چھ ماہ تک مسلسل تبلیغ کرتے رہے،اس وقت ٹرینڈاڈ کے صدر محمد حسین تھے اور سکریٹری وحدیلی اور سکریٹری تو فیق الرحمٰن تھے، یہاں ۱۲ ارمارچ ۱۹۵۰ء کو'' ملکہ پارک' کے اجماع میں آپ نے خطاب فر مایا،سامعین کی حیثیت سے مسلم اور غیرمسلم دونوں بوی تعداد میں جمع ہوئے تھے، حاضرین میں حکومت کے نمائندول سفارتی مندوبین بھی شریک تھے، مالے (ملائشیا) کے جمیل بن احمداور خامس کے علی بن زنزیبر بید دونوں (سینٹ آسٹین) کے امپیریل

ملغ اسلام نے ٹرینڈاڈ میں اپنے قیام کے دوران انتقک مختیں کیں،آپ میں تبلیغی لگن حدود درجہ بردهی ہوئی تھی ،اس لگن کی بناپروہاں سینکروں غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا،ان میں شانتا کروزممبی کے ایک جوتا سازنے بھی اسلام قبول کیا جن کانا م ابو بکررکھا گیا، حاجی پوسف مجل ، حاجی محمد ابراہیم ایسوی ایشن کےصدر،حاجی محمد پوسف حکومت کے معماراورمتاز اسلامی کارکن اور حاجی محمر حکومت کے وزیراور قائم مقام وزیراعظم نے آپ کا بھر پورساتھ دیا، یہاں کےمسلم اور غیرمسلم آپ کے جادو بھرے بیانات کے سحرمیں گرفتار تھے، یہاں آپ کو''امن کے گشت کے سفیر'' کے خطاب سے نوازا گیا،ٹرینڈاڈ میں آپ نے جامع مسجد ہال ،اسلامی کلاسز کی بناڈ الی ،مسلمانوں میں سے معروف مفکرین کا انتخاب کر کے بلنے کے کاموں میں لگایا، دین کی خدمت ہونے لگی ،لوگ اسلامی احکام کے پابند ہوتے رہے۔ مبلغ اسلام علامہ عبدالعلیم صدیقی نے ٹرینڈاڈ میں لوگوں کے درمیان وہ انقلاب ہریا کیا کہ لوگ اسلام فسنت کے شیدا ہو گئے اور مبلغ اسلام کے دکھائے ہوئے راستہ پرلوگوں کو بلانے لگے،اسلام کے تنین لوگ خود بیدار ہو گئے اور دوسروں کو بھی بیدار کرنے میں اہم رول ادا کیا،لوگ ہر طرف آپ كاذكر خيركرتے مصے بلغ اسلام وہال لوگوں كى كايابلث دى اسى بنا پرلوگ آپ كے ديواند بن گئے۔ "سییا" وغیرہ ممالک کے اعلی تعلیم یا فتہ اور اعلیٰ عہدہ پر فائز لوگوں نے آپ کے ہاتھوں پرکلمہ پڑھا، اس طرح سے آپ نے پینتالیس ہزاراورمولا ناغلام عین الدین کےمطابق ستر ہزارہے زیادہ لوگوں کو كلمه يره ها كراسلام مين داخل كيا، اس سلسله مين ذيل كاا قتباس ملاحظه يججئة:

#### مبلغ اسلام نے پینتالیس هزار، سترهزار

#### ياايك لاكه كوداخل اسلام كيا

مذکورہ بالاسرخی کے تحت راقم کوئی قلم کاروں سے تین طرح کی روایتیں ملیں، تذکرۂ خلفائے اعلیٰ حضر ت، کے مصنفین نے مبلغ اسلام علامہ عبدالعلیم صدیقی کے ہاتھوں پرکلمہ برجے والوں کی تعداد پینتالیس ہزارتح ریکئے ہیں تو مولا نافروغ احداعظمی نے ستر ہزارلکھا،مولا نااختر حسین ملیمی نے

روہ مور اسلام نے ستر ہزار سے زائد غیر مسلموں کوشرف باسلام کیااوران کے صدیوں کرانے در مسلخ اسلام نے ستر ہزار سے زائد غیر مسلموں کوشرف باسلام کی اور روحانی شخصیت کی غیر معمولی صلا افکار پر اسلام کی مہر شبت کی ، یہ کارنا ہے بلاشبہ آپ کے ملمی اور روحانی شخصیت کی غیر معمولی صلا حیت کا چیخ چیخ کر اعلان کر رہے ہیں ، فکر ونظر کا اختلاف، دین وملت کا اختلاف، کوئی یہود ک حیت کا چیخ چیخ کر اعلان کر رہے ہیں ، فکر ونظر کا اختلاف، دین وملت کا اختلاف ، کوئی یہود ک کے ہود کوئی عیسائی ، کوئی برھشد ہے تو کوئی ہندو، کوئی قادیا نیت سے وابستہ ہے تو کوئی کسی

اور باطل نظریہ کا پیروکار، مگر کہتے ہیں کہ ایک فرد کا خلوص نسلوں کوفیض پہنچا تا ہے، یہ آپ کے جذبه ٔ صادق اورخلوص بےلوث کی برکت ہی تھی کے مختلف مکا تب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ حق کی صدائے دل نواز پراسلام کی طرف تھنچے چلے آتے ہیں اور دلوں کے صد ہا شبہات سے شفایاب موئے" (۱۳)

حاجي محمد حنيف حاجي طيب كراجي لكصة بين:

" آپ (مبلغ اسلام) کے دست حق پرست پرمشرف بداسلام ہونے والوں کی تعدا دایک لا کھ کے قریب ہے "(۱۲)

آپ نے انگریزی پڑھاتھاتواسی مقصدے کہ غیرممالک میں جاکراسلام کی تبلیغ کروں گا، بی اے كى وگرى حاصل كى ،آپ كے علوم اسلاميہ كے استاد چود ہويں صدى كے مجدداعلى حضرت امام احمد صا قادری ہیں ،اعلیٰ حضرت ہی کے فرمان پراپنے ذاتی اخراجات سے اپنے آپ کوبلنے اسلام کے لئے وقف كرديا، اعلى حضرت نے آپ كو دعلم الرضا "كے لقب سے نوازا، جادوبيان اور شعله نوامقرر ہونے کے ساتھ سلجھے ہوئے برائج تھے، ١٩١٩ء سے ١٩٥٧ء تک مسلسل تبلیغ کی تبلیغ کے دوران آپ کی تقریرین کر''ٹو کیو'کے پروفیسراین۔ایج برلاس(N.H.Serlas) حضرت مولاناعبدالعلیم صدیقی کی مطبوعه تقریر بزبان انگریزی ( Cultiv Ation of scince ByTheMuslim)مسلمانوں کی سائنسی ایجادات کے پیش لفظ میں لکھتے ہیں:

" برخص مولا ناصد يقى كو پليث فارم پر بولتے ہوئے س سكتا ہے اوراس سے محظوظ ہوتا ہے اور کیوں نہ ہوجبکہ ایک جانب مولانا کی مقناطیسی شخصیت ہو، دوسری جانب ان کی نغمہ بارآ واز اور تيسري جانب ان کې هوس اور مدلل تقرير يو" (۲۵)

بوے بوے اسلام مخالف کواسلام کا قائل کیا، قائل ہی نہیں کیا بلکہ کلمہ پر صاکرمسلمان بنایا،جس کا اعتراف سب ہی کرتے ہیں،آپ کا کام ہی تھااسلام کی تبلیغ کرنا،حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دورِخلافت میں مجاہدین اسلام نے دریائے دجلہ میں گھوڑے کو اُتار کر دجلہ کو یار کیا تواس تاریخ کو پڑھ كر دُاكْرُاقبال نِي كَهَاتُقل

وشت تودشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے

امام احمد رضائے مبلغین (89) (89)

بحر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑ ہے ہم نے ڈاکٹراقبال کے مصرع ٹانی حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی علیہ الرحمہ پرصادق آتا ہے۔

دشت تودشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے چین وجاپان کو اسلام سے جوڑے ہم نے مبلغ اسلام نے نصرانی مبلغ کو کلمہ بڑھایا

جس کی پہنچ جہاں تک ہے وہ مخص سمجھتا ہے کہ اس کے آگے اب کوئی نہیں ہے، یہ خیال صرف دانشمندوں میں ہی نہیں ہے بلکہ فرہبی دنیا سے تعلق رکھنے والوں میں سے بیشتر کا بھی ایسائی خیال ہے، ایسال خیال یا توانسان کومغرور بنادیتا ہے یا فرجب کا دیوانہ، اور جوشن فرجب کا دیوانہ ہوتا ہے تو وہ پھر فرجب کا علم لے کرا ٹھتا ہے اور پوری دینا کوابنا ہم مشرف بنانے کا ارادہ کرکے آگے بڑھتا ہے، اس جذبہ کے تحت ہر فرجب کا شیدائی اپنے فرجب کوئی سچاا چھااور تق پر سمجھتا ہے، ایسے لوگوں میں جذبہ کے تحت ہر فرجب کا شیدائی اپنے فرجس کوئی سچاا چھااور تق پر سمجھتا ہے، ایسے لوگوں میں کولم ویو نیورسٹی کے پر وفیس ''ریونڈ لنگ لیری'' کا بھی شار ہوتا ہے ، موصوف مد توں تک عیسائیت کی تابیغ کرتے رہے ، کین انہوں نے جب مبلغ اسلام علامہ عبدالعلیم صدیقی کی پُر مغزاور مدلّل تقریر کوسنا تو مسلمان ہوگیا ، مبلغ اسلام صفحہ ۲ کے حوالہ سے مولا ناغلام عین الدین قادری لکھتے ہیں:

رسیدہ سلخ ''ریونڈ لنگ لبیری''جوکولبویو نیورسٹی کا پروفیسراور حکومت سیلون کا قربہ کاران رسیدہ سلخ ''ریونڈ لنگ لبیری''جوکولبویو نیورسٹی کا پروفیسراور حکومت سیلون کاوزیرہ چکاتھا، سلخ اسلام کے چند بولوں نے اس کی کایابیٹ دی اور ۱۹۲۳ء میں اس نے آپ کے دست اقدس پر اسلام قبول کرلیا''(۲۲)

جوشخص اعلی تعلیم یافتہ ہو، ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، دانشور ہو، اپنے مذہب کا مبلغ ہو، اپنے مذہب کی تبلیغ میں دور دُور کا سفر کیا ہو، بہ شار دانشور دوں، شاعر دوں، ادبوں، پڑھے لکھے اور عوامی طبقہ کو اپنا گرویدہ بنایا ہو، وہ اسلام کے ایک مبلغ کی تقریرین کر اسلام کا شید اہو گیا تو یو نہی نہیں ہو گیا، بلکہ حقیقت کو تمجھا ہوگا، پر کھا ہوگا دوسری بات رہے کہ مبلغ اسلام حضرت عبد العلیم صدیقی قدس سرۂ کی باتوں نے اسے اسلام کا شید ابنا دیا تو عبد العلیم صدیقی قدس سرۂ کی باتوں نے اسے اسلام کا شید ابنا دیا تو عبد العلیم صدیقی کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے جوان کی عبد العلیم صدیقی کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے جوان کی

باتوں پرلوگ شیدا ہوجاتے تھے،آپ کی تبلیغی خد مات کے مدنظر مولا ناسید سلیمان ندوی نے تحریر کیا:

### مبلغ اسلام کے تیک مولانا سیدسلیمان ندوی کے خیالات

"مولا ناعبدالعليم صديق مير تھ كے ايك پُر جوش مبلغ عالم تھے، بريلي ميں عربي و فرہبي درسيات کی تکمیل کی ہے،ان کوبلیغ کاشوق ہوااوراپنے لئے ہندوچین کے جزیروں اورساحلی شہروں کا میدان پسند کیا جواسلامی ملکول میں در حقیقت سب سے زیادہ قابلِ امداداور عیسائیوں اور قادیا نیو ں کی زدمیں ہیں،سنگا بورجاواسے لے کرچین وجایان کی سواحل بلکہ افریقہ کے بھی دورا نادہ مقامات میں ان کاسال بسال دورہ رہتاہے،اُدھر چندنومسلم یورپین کودیکھااور حیرت ہوئی کہ الله تعالی تس طرح کسی کی قسمت میں سعادت رکھتا ہے، موصوف کی بیبلیغی کوششیں علما کے لئے قابل تقليدے (٧٤)

الله تعالیٰ نے آپ کواپنی خاص نعمتوں ہے نواز اتھاءان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اپنی کامیابی پر پھولے نہیں ساتااور کہتا کہ جوکام امام احمد رضانے نہیں کیاوہ کام میں نے کیا ہے، مرشد کا مرتبہ اپنی جگہ پرلیکن میں نے کیا کم کام کیا ہے، لیکن آپ جانتے تھے کہ اس کامیابی میں مرشد کی دعا کیں ساتھ ہیں، لہذا فج سے والیسی پراعلی حضرت امام احمد رضا قادری قدس سرؤ کی شان میں سترہ (۱۷) اشعار کی منقبت پیش کی منقبت کے تمام اشعار خوب ہیں اور غور کرنے کے لائق ہیں ، جاراشعار یہاں پر درج کرتا ہوں۔ تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سواتم ہو مشیم جانِ عرفاں اے شہر احمد ضاتم ہو عرب میں جا کے ان آنکھوں نے دیکھاجن کی صولت کو عجم کے واسطے لاریب وہ قبلہ نماتم ہو بھکاری تیرے در کا بھیک کی جھولی ہے پھیلائے بھکاری کی بھروجھولی،گداکا آسراتم ہو علیم خستہ اِک ادنیٰ گدا ہے آستانہ کا کرم فرمانے والے حال پراس کے شہاتم ہو آپ کی تقریر کے لئے لوگ بڑے بڑے ہال بک کراتے تھے، جیسے "لائل ایشیا تک سوسائی سنگھالیا" "اورنگیل کلچرسوسائی آف جایان""اسلا کم کلچرسنٹرلندن (انگلستان "اوراسلا کے سنٹرآف امریکہ" ہیں آپ کی تقریر کے وقت تعلیم یا فتہ طبقہ کاغول امنڈ آیا،اور آپ کی تقریرین کربہت ہی زیادہ متاثر ہوا،آپ جہال بھی جاتے یہی حال ہوتا،آپ نے جتنے ممالک کا دورہ کیا ہرجگہ آپ کی تبلیغ ہے لوگ ایمان لائے،

ان مما لک میں آپ نے مساجد، مکا تب وغیرہ بھی قائم فرمایا، اس تعلق سے ذیل کی عبارت دیکھئے:

''ان مما لک کے گوشے گوشے میں مساجد، مکتب، کتب خانے، رسائل، ہپتال، یتیم خانے اور

تبلیغی مراکز قائم کئے، انگریزی زبان میں 'دی مسلم ڈانجسٹ' (افریقہ) شار آف اسلام (کولبو)

رینی ڈاڈمسلم اینوول ماہنا ہے آپ کی یا دگار ہیں، آپ نے ملایا میں جناب محمد ابراہیم الساگوف
کے تعاون سے عربی یو نیورٹی کی بنیا دڈ الی عظیم الثان مساجد میں سے ''حنی جامع مسجد کولبو''
سلطان مسجد سنگا یوراور مسجد ناگریا جا بان خاص طور پر مشہور ہیں'' (۱۸)

مثل مشہور ہے کہ''باپ پر پوت پتا پر گھوڑ ابہت نہیں تو تھوڑ اتھوڑ انھوڑ ا' لیعنی ہر شخص پر پکھانہ پکھ خاندانی اثر ضرور ہوتا ہے، مبلغ اسلام علامہ عبدالعلیم صدیقی علیہ الرحمہ نے تبلیغ کاجو باغ لگایا تھا اسے ان کے صاحبز ادرے اور داماد نے زندہ رکھ کرآ گے بڑھایا ، تذکر کا خلفائے اعلیٰ حضرت کے مرتبین لکھتے ہیں:

''حضرت مولا نا شاہ عبدالعلیم صدیقی قدس سر ۂ العزیز کے وصال کے بعد آپ کے مجبوب خلیفہ اور داماد حضرت مولا نا حافظ ڈ اکٹر فضل الرحمٰن انصاری قادری (متو فی ۱۹۷۴ء) بانی وصدر بین الاقوامی تبلیغی جماعت ورلڈ فیڈ ریشن آف اسلامک مشنز اور فرزندار جمند حضرت علامہ شاہ احمد نور افر میں مصدرورلڈ اسلامک مشنز نے نہ صرف حضرت مبلغ عالم اسلام کے مشن کو جاری رکھا بلکہ اسے اور آگے بڑھایا'' (۲۹)

الله کرے کہ ملغ اسلام کا جاری کیا ہوامشن قیامت تک جاری رہے اور ہم جیے ہیجیدانوں کو بھی ہمت وحوصلہ عطافر مائے ،علماءِ کرام کوان کے نقش قدم پر چلنے کی تو فیق رفیق عطافر مائے اورا مام احمد رضاکے حاسدین کواچھی سمجھ بخشے۔

تبلغ کے ذرائع میں سے تحریجی اہم چیز ہے، حضوط اللہ نے تقریر وتوں سے تبلیغ کاکام کیاہ، پڑھے کھے، مفکر ودانالوگوں کے درمیان تبلغ کے لئے تحریضروری چیز ہے تجریر پڑھنے سے ہی بہت سے لوگوں کی کایا پلیٹ گئی تجریر حق اور باطل کو جاننے کا بہترین وسیلہ ہے، ان باتوں کے پیشِ نظر مبلغ اسلام حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی نے وقت اور حالات کوذہن میں رکھ کردودر جن سے زیادہ کا بیں کھیں، اس کی وجہ سے کہ دنیا کے کتابیں کسیس میں نامی کی وجہ سے کہ دنیا کے بیشر ملکوں میں آپ نے تبلیغ کی اور وہاں کے لوگ انگلش زبان اچھی طرح سے بول اور بھی لیتے میں اور وہاں کے لوگ انگلش زبان اچھی طرح سے بول اور بھی لیتے میں اور وہاں کے لوگ انگلش زبان اچھی طرح سے بول اور بھی لیتے کہ دنیا کے بیشر ملکوں میں آپ نے تبلیغ کی اور وہاں کے لوگ انگلش زبان اچھی طرح سے بول اور بھی لیتے

(امام احمد رضائے مبلغین 92 تھے، آپ کی گھی ہوئی کتابوں کی فہرست ذیل میں ملاحظہ کریں۔
(۱) ذکر حبیب (اردو)
(۲) احکام رمضان وعید الفطر (اردو)
(۳) قادیا نی حقیقت کا اظہار (اردو)
(۲) بہار شاب (اردو)
(۲) مراة القادیا نیت (عربی)
(۲) کتاب تصوف (اردو)

(8)Quset for True Happiness(English)

(سی خوشیوں کے لئے)

(9) Principles Of Islam (Quest (English)

(اسلام کےاصول)

(10)Forgotten Path Of Knowledge(English)

(علم کی بھولی راہ)

(11) Muslim Contribution To Science (English)

(سائنس کے لئے شراکت مسلم)

(12) Elementary Teaching Islam (Hanfi (English)

(اسلام کے ابتدائی درس حفی)

(13) Elementary Teaching Of Islam (Shafai)

(اسلام کے ابتدائی درسِ شافعی)

(14)TheMirror(English)

(آئینہ)

(15)A Shavian andTheologian(English)

الم احدرضا كے مبلغين (محمدا دریس رضوی) (16) History Of The Codification Of IslamLaw Cultivation of Science ByMuslim(English) (ملمانوں کی طرف سے سائنس کی اسلامی قانوں کی کاشت کے سنہرے کرن کی تاریخ) (17)A Short Catechism Of Islam(English) (اسلام کی مختصر معلومات) (18)The Universal Teacher(English) (پونیورسل ٹیجیر) (19)TheUniversalReligion(English) (دنیامیں پھیلا ہواندہب) (20)The IslamicIdeal(English) (اسلام فكر) (21)The Meaning Of Worship(English) (عیادت کامعنی) (22)Women And Their Status InIslam(English) (خواتين اوراسلام مين ان كي حيثيت) (23)IslamsAnswerTo The Challenge ofCommunism (كيونذم كاچيلنج، اسلام كاجواب) (24)Tde preservers of Hadis(Englis) ( مدیث کی حفاظت کرنے والے ) (25)ljtahed and Mujtahid(English) (اجتهاداورمجتهدين) ملغ اسلام کے تعلق سے جو کچھ بھی لکھا گیا ہے وہ کم ہے،آپ کی ذات بابرکات اپنے آپ

میں ایک انجمن کا درجہ رکھتی تھی ،وقت اور حالات نے جوطلب کیا آپ نے بہم پہنچایا ،لوگوں کے

روبروتقریرے کام لیااور حال وستقبل کے لئے بیش بہا کتابیں لکھ دیں، بڑاافسوں ہوتا ہے کہ آج ہندوستان کے مسلمان سیاح ان مما لک کا دورہ کرتے ہیں، اپنے سفر تامہ میں ان مما لک کے حالات وواقعات، ساج ومعاشرت، مساجد ومنا دراور گرجاؤں کے بارے میں لکھتے ہیں لیکن مبلغ اسلام کے تذکر نے ہیں کرتے ہیں۔

## مفتى اعظم مهندمولا نامصطفي رضانوري

ولادت٢٢رذي الحجه ١٣١٠ همطابق عرجولا كي ١٨٩٣ء

وفات ١٩٨٢م الحرام ٢٠١٢ همطابق ١٢ رنومبر ١٩٨١ء

عالم وفاضل ومفتى ...مفتى اعظم مهند ...مفتى عالم ...مثقى اعظم ...شهنشا ومظهر غوث اعظم .... پر تو اعلى حضرت ... تا جدار ... زم وتقوى ك شام الفقها ... عارف بالله ... علم وضل ك تا جدار ... زم وتقوى ك شام ك ر ... واجو دالعلماء جيسے القابات سے نوازے گئے۔

دین واسلام وسقیت کے کاموں میں فی سبیل اللہ زندگی صرف کیا، آپ کی تبلیغ سے افغانستان....
پاکستان....انگلستان....ایشیا و یوروپ.... جازمقدس... عراق....مصر....افریقه.....امریکه.... ترکستان
میں آپ کے مرید کافی تعداد میں ہیں .... ہندوستان کی مختلف ریاستوں اوران کے شہروں میں تبلیغی دوره
فر ماکرر شدومدایت کا بازارگرم کیا.... مثلاً مدھیہ پردیش، جبل بور، اجمیر شریف، رتلام جاوره، اندور،
ناگ بور، کرنا تک، ہما چل پردیش، مدراس، آندھراپر دیش، مہارا شیر، گجرات، احمد آباد، میکم گره، میک،
دالی بور، کرنا تک، ہما چل پردیش، مدراس، آندھراپر دیش، مہارا شیر، گجرات، احمد آباد، میکم گره، میک،

الله تعالی نے آپ کولوگوں کے رشد وہدایت کے لئے پیدافر مایا تھا،اور آپ کورشد وہدایت کام سے رغبت تھی، جہال گئے، جدھر گئے، رشد وہدایت کائی کام کیا،لوگوں کوصراط متنقیم کی دعوت دی، ہاتھ کی رخبت تھی، جہال گئے، جدھر گئے، رشد وہدایت کائی کام کیا، لوگوں کوصراط متنقیم کی دعوت دی، ہاتھ مرف الله کی رضا جو گئی کے لئے کیا .... دی جلسوں اور کا نفرنسوں میں تشریف لے جاتے تو آپ نذرانے لیتے نہیں بلکہ نذرانے دیتے تھے .... آپ تا جدارِ اہلسنت تھے .... مقتی اعظم تھے .... امام الفہا مندرین میں، خطباء میں، مقررین میں، عارف بالله الدی الدی مقررین میں، عام الفہا میں مقررین میں، عارف بالله .... اور مایئه ناز مبلغ تھے .... آپ نے علاء میں آئمہ میں، خطباء میں، مقررین میں، عام الفہا

الم احررضائے مبلغین فق (95) مسلمان مل ایک ما در کیس رضوی کیساز میں مارک مارک کیس رضوی کیساز کرد کار کیساز کر

بن، خواص میں، ہندوؤں میں، عیسائیوں میں، اپنوں میں، بیگانوں میں، پڑھے کھوں میں اور جاہلوں میں بے مثال تبلیغ کی، ایسی تبلیغ جس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ میں بے مثال تبلیغ کی، ایسی تبلیغ جس کی مثال نہیں ملتی ہے۔

## مفتى اعظم كى علماء ميں تبليغ

٢٣٢ ه مطابق ٢٧٠ ء مين "بنارس" مين حضرت پيرسيد جماعت على شاه صاحب قدس سرّ هٔ كى صدارت مین" آل انڈیاسٹی کانفرنس" منعقد ہوئی ،صدر الا فاضل حضرت مولا نامفتی سیدمجر نعیم الدین مرادآبادی کانفرنس کے ناظم تھے اور حضرت محدث اعظم علیہ الرحمہ کانفرنس کے روحِ رواں تھے،اس كانفرنس مين مولا ناعبدالحامد بدايوني ، مولا ناعبدالعليم ميرهي ، ملك العلماء مولا ناظفرالدين بهاري ، مفتى اعظم بندمصطفیٰ رضانوری بصدرالشریعه مولانا امجدعلی قادری علامه جیلانی میاں میرتھی جیسے پینکڑوں چوٹی ے علاء شریک تھے، کانفرنس کی صدارت حضرت پیرسید جماعت علی شاہ صاحب قدس سر ہ کودی گئی اسی ہے آپ کے مقام کا پتالگایا جاسکتا ہے، قیام پاکستان کے اہم لیڈرمسٹر محملی جناح تھے،علماء کی جماعت کھے یاکتان کے قیام کے حق میں تھی اور کھی خالف تھی، حضرت پیرسید جماعت علی شاہ صاحب قدس سر الجمي قيام ياكستان كے فق ميں تھے، جو فق ميں نہيں تھے، وہ مسٹر جناح كے خلاف بولتے تھے، اس كانفر نس میں بھی جوخلاف بول رہے تھے،ان کے بولنے پر حضرت بیرسید جماعت علی شاہ صاحب قدس سر ہ نے کہا"تم لوگ مسرِّ جناح کوکافر کہتے ہو،میں اُس کوولی کہتا ہول' .....آپ کا اتنا کہناتھا کہ حضرت اعظم مند مصطفیٰ رضا نوری، حضرت صدر الشریعه مولانا امجد علی قادری، حضرت علامه جیلانی میال میرتقی وغیرہ جلسہگاہ سے نکل کر چلنے کی تیاری شروع کردی، افراتفری کاعالم ہوگیا،اس کے آگے کیا ہوا،اس کا أنكفول ديكها حال مولاناسيد الزمال حدوى (بوكريروي) يول لكهي بين:

" صدرالا فاضل کی آنگھیں پُرنم ، محدث اعظم خاموثی میں ڈو بے ہوئے پُرغم ،اس اختلاف وانتثار کود کھ کرمولا ناعبدالعلیم میرٹھی کی زبان فیض ترجمان سے آواز بلند ہوئی کہ آپ حضرات کیول جاتے ہیں، پیرصاحب کواپنے اس قول سے رجوع کرنا ہوگا ،اس گذارش پرسب رُک گئے ،حفرت صدرالا فاضل پیرصاحب کے پاس گئے ،ان کے غیر شرعی کلمات کو پیش کرکے طالب تقریبہ ہوئے ،فور آپیرصاحب تو بہ کرنے پرداضی ہوگئے .....انے کثیر در کثیر علاءِ اہلسنت میں تو بہ تو بہ کرنے پرداضی ہوگئے .....انے کثیر در کثیر علاءِ اہلسنت میں تو بہ

لینے کے لئے جن کا بنخاب ہوا،وہ میرے کیا جملہ اہلسنّت کے اجود العلماحضرت مفتی اعظم ہند كى ذات والاصفات تقى مفتى اعظم تشريف لائے ،حضرت پيرصاحب سے عرض كيا،آپ نے مسٹر جناح کود یکھاہے؟ فرمایا ہاں! میں نے دیکھاہے دوسراسوال مفتی اعظم نے بیکیا،حضرت! مسٹر جناح کوڈاڑھی بھی ہے؟ فر مایانہیں، پھرمفتی اعظم نے فر مایا حضرت! حالق لحیہ فاسق ہوگایا ولی؟ پیرصاحب نے فرمایا حلق لحیہ کرنے والا فاسق ہے ولی نہیں ،اب مفتی اعظم ہندنے فرمایا کہ آپ نے اُن کوولی کیسے کہددیا؟ فرمایا میں اُس سے توبہ کرتا ہوں، بیکہناتھا کہ صدرالا فاصل نے باہرآ کریہ مژدہ سنایا کہ حضرت پیرصاحب توبہ کرنے کے لئے تیار ہو گئے ہیں اور تھوڑی در بعد ای تحریری توبه نامه کے کرائے "(۷۰)

سجان الله إسوال كانداز برا بيارا ب،ادب كادامن مضبوطي سے ہاتھ ميں ب،حضرت پیرسید جماعت علی شاہ صاحب قدس سرۃ ہ سے سوال کرنے کے دوران حضرت ہی کہہ کر مخاطب فر مایا، چونکہ پیرصاحب بھی اعلیٰ پائے کے عالم دین تھے،مسئلہ اور معاملہ آپ کے ذہن میں اتر گیا کہ واقعی ڈاڑھی منڈوانے والاولی کیسے ہوسکتا ہے، کارنامے کی بنیاد پرمقام ولایت نہیں ملتاہے،ولایت تو شریعت کی انتاع میں ہے،حضور سرور عالم اللہ کی سنت بیمل پیراہونے میں ہے،اللہ تبارک وتعالی کی فر ما نبرداری میں ہے،لہذا جلد ہی معاملہ رفع دفع ہوگیا۔

## راجند، مقامدر المرادن مولیا۔ مفتی اعظم کی ائمہ میں تبلیغ

پہلے کے دور کے بجائے اِس دور میں نماز پڑھنے والوں کی تعداد میں بہت اضافہ ہواہے، جس قدر نمازی بر صرب ہیں اس قدر نمازیوں میں بے احتیاطی بھی بر صربی ہے، کسی کا یا تجامہ کسی کا پنٹ کسی کا نگی کسی كاته بند تخنه سے بنچ الحكا ہوا،كسى نے تھوڑ ااو پرموڑ ليا،كسى نے او پر تھینچ لیا، گلے كے بٹن كھلے ہوئے ، ہاتھ کے کف بری کے کان کی طرح ملتے ہوئے ،کوئی ہاف ٹی شٹ میں مگن نمازی بناہواہے،فضائل کو پکڑے ہوا،مسائل کوچھوڑے ہواہے،ان اداؤں پراگر کسی نے ٹوک دیا تووہ ماحول کوگر مادیتے ہیں،ارے بیانی شت کیا، ننگے ہوکرنماز پڑھیں گے جب بھی نماز ہوجائے گی،ایسے لوگ تین میں نہ تیرہ میں ہوتے مرفاوے کی بوجھارکر کے شریعت کی گرفت میں آجاتے ہیں، نمازتو بردے احتیاط کی چیز ہے، نمازے کئے مسائل کاجانناضروری ہے،ہم لوگ جیسے تیسے نماز پڑھ لیتے پڑھادیتے ہیں،تیکن سرکار مفتی اعظم ہندگی

تمازاعلی نمازاحتیاط سے پُرنماز ہوتی تھی،ایک دفعہ آپ 'پہیجہ ہی ''(ضلع مدھوبی، بہار) تشریف لے گئے،وہاں کی جامع مسجد میں مولانا قاری موسیٰ رضاصاحب رضوی نے نماز پڑھائی،اب آگے کی روداد مولانا محداسلم اختر بلالی،ایم۔اےصاحب اس طرح سے بیان کرتے ہیں:

د دهنورمفتی اعظم مندعلیه الرحمه نے بھی ان کی امامت میں نمازادا کی ایکن جیسے ہی امام مذکور نے سلام پھیراحضرت کی زبان پر جاری ہوا، لاحول ولاقوۃ الا باللہ، لاحول ولاقوۃ الا باللہ، نماز دہراؤ۔

یے ظاہر کی قتم کی غلطی نظرنہ آتی تھی ،علاجران تھے، کین مفتی عبدالجلیل صاحب امامت کے مصلے پرتشریف لے گئے ، نماز دہرائی گئی ،سارے علاء کواختلاج تھا کہ آخر وجہ کیا ہے کیا ہوئی ، نماز کیوں دہرائی گئی ؟لیکن مفتی عبدالجلیل صاحب نے بتایا کہ حضور مفتی اعظم ہندز ہوتقوی کے اس اعلیٰ مقام فائز ہیں کہ ان کے تقوی نے گوارہ نہ کیا کہ امام کرتے پرصدری پہن رکھی ہے، اس میں مکمل بٹن نہ لگے تھے، لہذا حضرت نے نماز دہرانے کا حکم دیا ،یدا کی ایدا واقعہ ہے کہ جب میں مکمل بٹن نہ لگے تھے، لہذا حضرت کے تقوی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے اور بوی قدر کی نگاہ سے دیکھا''(اک)

بات تقوی کی ہے، لیکن یہ ایسا تقوی ہے کہ آج اکثر علائے اہلسدت اس پر مل پیراہیں کہ حالت نماز میں صدری کے تمام بٹن کو بند کر لیتے ہیں اور اہتمام سے نماز پڑھتے ہیں، چونکہ نماز اعلی عبادت ہے، اس کے لئے اعلی اہتمام ہونا چاہئے، سرکار مفتی اعظم ہندنے نماز کا خوب اہتمام فرمایا اور جہال کی امام کے میں کی پائی تو تبلیغ حق کردی اور لوگ عمل کرنے گئے۔

مفتى اعظم كي تبليغ كاايك دوسراواقعه

مبلغ کی شان نرالی ہوتی ہے، وہ جہاں بھی جاتا اور رہتا ہے، اسلام کے خلاف ذرہ برابرکام دیکھا ہے تو تہا اللہ تعالی کی تائید ونصرت ساتھ ہوتی ہے، وہ ان کی زبان میں وہ تا ثیر رکھ دیتا ہے کہ لوگ پابنوعمل ہوجاتے ہیں، اللہ تعالی نے حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی زبان میں بصورت میں، کہ لوگ پابنوعمل ہوجاتے ہیں، اللہ تعالی نے حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی زبان میں بصورت میں، مین جھی کہ لوگ آپ سے اچھا اثر کیتے تھے کے کہ دوسرے لوگ وہ کام برسوں میں بھی نہیں اور آن کی آن میں آپ بلیغ کاوہ فریضہ انجام دے دیتے تھے کہ دوسرے لوگ وہ کام برسوں میں بھی نہیں

کر پاتے تھے، مولا نامنصور علی خال قادری ، خطیب امام تنی بڑی مسجد ، مدن پورہ ، بمبئی رقم طراز ہیں:

'' یے غالبًا اے 19 یا 12 19 یا 2 19 یا ت ہے ، حضور مفتی اعظم ہند میرے والدمحرّم حضرت محبوب ملت کے عرس میں بمبئی تشریف لائے ہوئے ہیں ، جعد کی نماز ادا فر مانے سنی بڑی مسجد مدن پورہ میں ایسے موقع سے تشریف لائے کہ خطبہ شروع ہوگیا ہے ، محراب سے باہر سڑک تک نماز کے لئے صفیل درست ہیں ، مقام احتیاط اور پاسِ شریعت کہ حضرت مسجد کے درواز سے برہی جلوہ فر ماہو کے اورو ہیں نماز باجماعت ادا فر مائی ، نماز کے بعد میر سے یہاں مجد میں درودائی صلی اللہ علی الذی کا اللہ علی اللہ کا وردسوم رہے ، محمل اللہ علی اللہ کا اللہ علی اللہ کا وردسوم رہے ، محمل ساتھ ہوتا ہے ، اسی درمیان سے اطلاع ملی کہ حضرت تشریف لائے ہوئے ہیں ، دعا کے بعد پورا جمع حضرت ، اسی درمیان سے اطلاع ملی کہ حضرت تشریف لائے ، پور سے جمع کو بیٹھے کا تھم دیا اور مسائل بیان کی جانب دست بوی وقدم بوی کی خاطر بڑھا، میں بھی حاضر ہوا ، حضرت نہایت ہی جلال کے عالم میں بغیر مصافح کے عبر کے پاس تشریف لائے ، پور سے جمع کو بیٹھے کا تھم دیا اور مسائل بیان فرما کر میر کی طرف مخاطب ہوئے ، فرما یا ؟ آپ کے یہاں مبجد میں اذان خطبہ اندر ہوتی ہے؟ فرما کر میر کی طرف مخاطب ہوئے ، فرما یا ؟ حضور! جمیئ کی تمام ہی سنی مساجد میں بہل طریقہ ودستور ہے۔

اب مجمع کی طرف خاطب ہوئے اور فرمایا" اذان اعلان ہے اور اعلان اندر نہیں ہوتا ہے، باہر ہوتا ہے، باہر ہوتا ہے، کوئی بھی اذان مسجد میں نہیں، خارج مسجد ہوگی" میں نے عرض کیا حضور دعا فرمادیں، انشا ء اللہ تعالیٰ بہت جلداذان خطبہ خارج مسجد ہوجائے گی، حضرت نے بہت دریتک دعا فرمائی، اور اسی دعا کی برکت، سرکار مفتی اعظم ہند کی کرامت کہ ایک ماہ کے بعد بغیر کسی شرکے سنی بردی مسجد مدن پورہ ( جمبئی) میں اذانی خارج مسجد ہوئی، جس مسئلہ پڑمل کرنے سے نہ جانے کتنے فتنہ وفساد کا اندیشہ تھا، اس مسئلہ پڑمل بخیر وخوبی شروع ہوا" (۲۲)

اس کانام ہے بہلیخ اور بہلیخ اس طرح سے ہوتی ہے، ایسے و بہلیغ کہاجا تا ہے، آن ہی آن میں آپ نے ایک متروک سنت کوزندہ ایک متروک سنت کوزندہ فرمایا، اور لوگوں کونہ جانے کتنی تصیحتیں فرمادیں، جہاں متروک سنت کوزندہ کرنے پرفتنہ و فساد کا خوف تھا بلاچوں جرا کیمل ہوگیا، مدن پورہ میں آئے گئے تو بہت سارے علا الیکن متروک سنت کوامام احمد رضا کے مبلغ نے زندہ کیا، ایسے موقع سے قمر مصطفوی شمس اللہ آبادی کی ایک

منقبت کے چنداشعار یادآ رہے ہیں۔

صدانت بی صدافت ہیں ہارے مفتی اعظم شريعت هوطريقت هوتصوّ ف هوحقيقت هو مہک ایمال کی آتی ہے شمیم دینِ حق تن سے شہیر پاک غوث پاک کے بالکل مشابہ ہے عاراشعارعلامه سيرآل رسول حسين قادري مار ہروي كے ملاحظه كر ليجئے

فضيلت ہی فضيلت ہیں ہارے مفتی اعظم ہراک کی زینت ہیں ہارے مفتی اعظم گلِ باغِ ولایت ہیں ہارے مفتی اعظم بہت ہی خوبصورت ہیں ہارے مفتی اعظم

خُلَق مِين تَهَا جو سرايا مصطفَّے كا آئينہ مردِحق، مشاقِ حق، حق کی ضیا کا آئینہ زندگی جس کی تھی شرعِ مصطفے کا آئینہ ستقربے بیارے نور حق سمس انسحیٰ کا آئینہ

حَق نے بخشا تھا ہمیں ایبا مجلّے آئینہ حق نما، حق بين وحق كو، حق پرست وحق پسند جس كا نصب العين تها اعلانٍ حق تبليغ حق تازگی ایمان میں آتی تھی جس کو دیکھ کر امام احدرضا قادری علیه الرحمه کوعلاء صوفیا، پیرمشائخ، ادباوشعرانے بلندی سے دیکھا، ان کوبلندیایا، سر جھکا کران کے گن گائے ،گیت گائے ،ان کی شان میں منقبتیں ومضامین لکھے،اب کچھلوگول نے جھرو کے سے اندھیرے میں دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا تو آئکھیں ملتے ہوئے کہنے لگے،امام احمد رضانے

> کتابیں تو بہت لکھیں مگر مبلغ پیدانہیں کئے۔ مفتی اعظم کی فوجیوں میں تبلیغ

فوج کامحکمہ ایسامحکمہ ہے کہلوگ اس کے جوانوں سے پناہ مانگتے ہیں اور پھراس محکمہ میں تومسلمان برائے نام ہوتے ہیں، مسلمان ہوں مانہ ہوں ٹرین کے جس ڈبہ میں بیالوگ سفر کرتے ہیں دوسرے مافرکواجازت نہیں ہےاورا گرمجبوری کی حالت میں چڑھ جاتے ہیں تو ڈرے سہے بیٹھے رہتے ہیں،وہ جو کھے کریں خاموش رہیں یاان کی ہاں میں ہاں ملائیں، ورنہ خیریت نہیں ہے،ایک دفعہ سرکار مفتی اعظم ہندعلیہ الرحمہ کے ساتھ بھی ایساا تفاق ہوا کہ دیگر ڈبوں میں جگہ نہ ملنے کی بنا پرفوجی ڈبہ میں چڑھنا پڑا، میر ر بھی مجراہوا تھا،خادم نے ایک فوجی سے کہہ کرایک برتھ کے ایک کنارے آپ کو بیٹھا دیا،اس برتھ پرایک فوجی لیٹاہوا تھا جو بار بارآپ کے زانوں پراپنا پیرر کھتا تھا،خادم اس کے پیرہٹادیتے تھے،آگے

محمدادریس رضوی

كاحال مولا نا توصيف رضاخان بريلوي اس طرح لكھتے ہيں: (نوٹ- ذيل كاواقعہ 1900ء كا ہے) "الغرض سفرشروع ہوا،ملٹری جوان اپنی شرارت آمیز فطرت سے مجبور ہوکر بار بارمفتی اعظم کی ران میں بیروں سے تھونگے مارر ہاہے اورآپ کے خادم بارباراس کا پیر ہٹادیتے ہیں اور مفتی اعظم اپنے خادم کواس سے منع فرماتے ہیں کہ رہنے دیجئے ،اورصبر وضبط کانمومہ بے محوذ کروسفر ہیں ، کہ اسی درمیان ملٹری کے جوانوں نے آپسی گفت وشنیدو نبادلہ خیال کرتے ہوئے حضرت مريم رضى الله تعالى عهنا كو (معاذ الله) آواره عورت كہتے ہوئے ،حضرت عيسى عليه السلام كى شان میں گتاخی کی اور بیون جوان تھا جوآپ کے برابر پیروں کی ٹھونگیں مارتار ہاتھا اورآپ برداشت كرتے رہے تھے كيكن مفتى اعظم سے حضرت مريم ونبي برحق حضرت عيسىٰ عليه السلام كي شان ميں گتاخی برداشت نہ ہوئی اور جلال آپ کے چہرہ انور پر پھیل گیا، چہرہ غصہ سے سرخ عملمانے لگا اورآ پ غیض وغضب کی صورت میں اپنی چھڑی لے کرایک دم کھڑے ہو گئے اور چھڑی کواس ملٹریٰ کے جوان کے منھ کے قریب لے جاتے ہوئے بار بار فر ماتے کہاب اگر حضرت مریم یا حضر عیسیٰ کی شان میں گستاخی کی تواجھانہ ہوگا میں یہ چھڑی تمہارے حلق میں ٹھوس دونگا، بار بارآپ یمی تکرارکرتے رہے،ملٹری جوانوں سے بھراہوا ڈبہ جیران وسششدر کہ اس بوڑھے مولوی صا حب كاغصهاور جمت توديكھو، نه صرف ملٹرى كے جوان جيران وپريشان بلكه آپ كے خدام كابيان ہے کہ وہ بھی پریشان تھے، یہ سوچ کر کہ اب خیر نہیں ، ملٹری والے بھی دست در ازی نہ کر گزریں، لیکن قربان جائیے اس بندہ عشق اورعظمت انبیاء کے پاسبان حضور مفتی اعظم کے، کہ آپ ذرا بھی منظر وہیبت زدہ نہ ہوئے ،اور بار باریبی فرماتے رہے کہ اب کہا تو تھیک نہ ہوگا،ان ملٹری کے جوانوں نے کہا آپ تومسلمان ہیں ہم عیسائی! آپ اتنابرا کیوں مان رہے ہیں؟ حضرت فر ماتے ہیں کہتم ہرگز عیسائی نہیں ہوہتم سے زیادہ ہم عیسی علیہ السلام کو مانتے اور ان کی عظمت کرتے ہیں،وہ اللہ کے جلیل القدر پیغیبر ہیں ان کی شان میں گتاخی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گئ" (۲۷) جولوگ بندوق ورائفل ہے لیس تھے...جن کو مارنا اور مرجانا ہی سکھایا گیاتھا...وہ لوگ اپنی عزت وعظمت کے سامنے کسی کی عزت نہیں کرتے ..وہ جوچاہیں کریں جوچاہیں بولیں ...کرتے رہے بولتے ر ہے ... بیکن جب حضرت مریم وحضرت عیسی علیہ السلام کی شان میں گتاخی کی تو یا سدار شریعت جلال

میں آکر اپنی چیڑی اٹھالی ... بیے غیر معمولی واقعہ ہے ... اس فوجی جوان کے ساتھ اگراس کاہیڈیا سپہ یں ہورہ ہے ہیں آتا توجوان اپنی آن پرمرمنتا کیکن وہ مفتی اعظم کے سامنے خاموش سالار بھی اس طرح سے پیش آتا توجوان اپنی آن پرمرمنتا کیکن وہ مفتی اعظم کے سامنے خاموش میں دہ ایسی حرکتوں اور گستا خیوں سے بازرہے ہوں گے کہ سب کھے کرولیکن حضرت مریم وحضرت عیسیٰ عليه السلام كي شان ميں گستاخي نه كرو ... گھر ميں كود بھاندلينا اور ہے،ميدان ميں ڈٹ كرحق كاعلان كرنااور بي ... انصاف سے بتايا جائے كريہ بين ہمت ہے؟

## مفتی اعظم کی غیرمسلموں میں تبلیغ

اس باب میں توبڑے بڑے مبلغین کہلانے والے خاموش ہیں،وہ کھانہ ہی نہیں کھول سکے توبوليل كے كيا؟ وہى بولتے ہيں جوہيں بولنا جا ہے، اور جو بولنا جا ہے وہ بولتے نہيں ہيں مفتى اعظم ہندعلیہ الرحمہ کی تبلیغ نرالی تھی، آپ فرداً فرداً تبلیغ فرماتے تھے، پیطریقہ زیادہ سودمندہ، اس لئے آپ افراد کوئیں بلکہ فردیر بلغ فرماتے تھے،جس شخص میں جو کمی ہوتی تھی،اس کمی کوبتا کرمل کی جانب راغب کرتے تھے،اس سے سننے والا زیادہ متاثر ہوتا اور پھرمل کے راستے پرلگ جاتا تھا، چنانچے مفتی اعظم ہند كَتْبَلِيغُ مَشْهُور ہے ایك دفعه كا واقعہ ہے:

"شاہ کئج (یوپی) اٹیشن پرریل کے انظار میں بیٹھے تھے،قریب ہی ہوٹل میں ایک شخص بیٹھا بائیں ہاتھ سے کھار ہاتھا، اتفا قاس پرحضرت کی نظر پڑگئی،آپ فوراً اپنی جگہ سے اُٹھ کر ہول کی طرف چل پڑے، چونکہ ہمراہی لوگ کچھ نہ بچھ سکے،اس لئے سخت متحیر ہوئے کہ حضرت کچھ بتائے بغیرکہاں جانے لگے، پھرلوگوں نے دیکھا کہ آپ ہوٹل میں ایک شخص سے فرمارہے ہیں کہ مہیں تہذیب نہیں آئی کہ بائیں ہاتھ سے کھاتے ہو،اس نے کہامیں ہندوہوں،حضرت نے ڈانٹ کر فرمایا''ارےانسان توہو''اتناسنتے ہی فوراُوہ دائیں ہاتھ سے کھانے لگا''(۷۲) باللي باتھ سے کھانا تناول کرناايياخراب مل ہے کہ ديھنے والوں کو بھی بُرالگتاہے، سی بھی دھرم اور مذہب دالے بائیں ہاتھ سے کھانے پینے کواچھانہیں جانتے ہیں،لہذاایے موقع سے حضرت مفتی اعظم كاليه فرمانا كه ارسے انسان تو ہو'اس برقیل وقال، ججت وتكراراور بحث ومباحثه كى كوئى تنجائش

نہیں ہے،اں لئے وہ غیر مسلم تحض بغیر چون و چرا کہ دائیں ہاتھ سے کھانے لگا۔ یا نجے غیر مسلموں کا قبولِ ایمان

گزاراحدنوری رضوی جوناگڑھی کے مطابق حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضانوری علیہ الرحمہ اپنی ظاہری زندگی میں پینتیس مرتبہ جوناگڑھ تشریف لے گئے،ایک بار وہاں کے بزرگ حضرت جمیل شاہ دا تاررحمۃ اللہ علیہ کی پہاڑی پر بھی تشریف لے گئے،آپ کے ساتھ ساٹھ علماءِ کرام تھے، پہاڑی پر پہنچے دا تاررحمۃ اللہ علیہ کی پہاڑی پر بہنچ وہاں کے مجاور ددیگر کئی خدمت کارآپ کی خدمت میں حاضر ہوئے،ان کے ساتھ غیرمسلم بھی تھے،آگے کا حال جناب گلزار احمر نوری رضوی جوناگڑھی سے سنئے:

''دوران گفتگوجمیل شاہ دا تاررحمۃ الله علیہ کے چلہ شریف کے مجاوراوراس کے چارساتھیوں نے حضور (مفتی اعظم ہند) کے دست جن پرست پراسلام قبول کرنے کی تمنا ظاہر کی الوگ آپس میں پریشان تھے، کہ اس پُرفتن دور میں اسلام قبول کرنے سے بردی دشواریاں پیش ہو گئی ہیں، سی بریشان تھے، کہ اس پُرفتن دور میں اسلام قبول کرنے سے بردی دشواریاں پیش ہو گئی ہیں، سی بات حضور مفتی اعظم ہند کے کانوں تک پینچی، حضور مفتی اعظم ہند نے جلال میں آکر فرمایا اسلام مجبول کرنے میں ایک مند کی تا خرز ہیں ہوئی چاہئے، کیا بھر وسر زندگی کا ،کل بروز قیامت رب کی بارگاہ میں کیا جواب دیا جائے گا، ایسے نازک وقت میں کی طرح کاخوف کئے بغیر حضور مرشد برحق نے پانچوں کا فروں کو داخل اسلام کیا، اسلام کی دولت سے مالا مال ہونے کے بعد وہ وہیں مرحق نے پانچوں کا فروں کو داخل اسلام کیا، اسلام کی دولت سے مالا مال ہونے کے بعد وہ وہیں خدمت انجام دیتے رہے، ان پانچوں میں سے چارنے الجمد للہ! پی تقدیر کے مطابق زندگی بسر خدمت انجام دیتے رہے، ان پانچوں میں سے چارنے الجمد للہ! اپنی تقدیر کے مطابق زندگی بسر کر کے باایمان اس دارفانی کو چھوڑ کرعالم بقاکی طرف کوچ کیا، اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے'' (۵۵)

حضور مفتی اعظم ہندعلیہ الرحمہ کے صرف چہرے کود کیھ کرغیر سلموں کے ایمان لانے کے بہت واقعات ہیں، ایساوا قعہ نا گپوراور دیگر شہروں میں بھی ہوا تھا اور آپ نے فی الفوران کوکلمہ بڑھا کر مسلمان بنایا۔

### خانقامول اور پیروں میں تبلیغ

صحیح العقیده مسلمانوں کا خانقا ہوں اور پیروں کے تنین عقیدہ پختہ اور مضبوط ہوتا ہے،عقیدت ومحبت

(امام احدرضا کے مبلغین ) (103) (کھرادر لیس رضوی) میں بھی بھی سہوا در بھول پر بھی کوئی زبان نہیں کھولتا الیکن مفتی اعظم ہندعلیہ الرحمہ حق کہنے میں کہیں بھی فاموش نہیں رہے تھے، بلکہ حق کا پیغام پہنچا دیتے ، حق بات بتادیتے ، حق بات سادیتے تھے، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، اب ایسے لوگوں کے سامنے ذراکوئی زبان کھول کرد مکھے لے، زندگی بھرے لئے وشنی کی د بوار کھڑی ہوجائے گی الیکن مفتی اعظم ہندیق بات کہنے سے بھی بھی نہیں ڈرتے اورلوگ خوشی ہے تبول بھی کر لیتے تھے، تاریخ کے صفحات ایسے بے شار واقعات اور بلیغ کی نشان دہی کرتے ہیں جوابی جگہ پر بے مثال ہیں،آپ بلاخوف لومتِ لائم کا اعلان کرتے تھے،جذبہ یہی تھا کہ دین اسلام كابول بالا بو، لوگ اسلامي قوانين يرغمل پيرا بول ،اس كے تحت مولانا يسين اختر مصباحي لكھتے ہيں: "آپ كاندرايمانى جرأت اليي هي كه بلاخوف لومة لائم مرجى اور يى بات برملا كت اوراس میں کسی طرح کی مداہنت اور بے جارعایت کے قائل نہ تھے جب کوئی خلاف شرع کام دیکھتے فورأ ٹو کتے ، بے ڈاڑھی والامسلمان سامنے آتا تواس کوختی کے ساتھ ڈاڑھی رکھنے کی تا کیدکرتے محافل ميلا داورجلسون مين كوئى نعت خوال غلط شعر يراه ديتاجس مين شرع سقم هوتايا كوئى خطيب وواعظ غلط مسئلہ یاروایت بیان کرتا تو فوراً وہیں مجمع عام میں اس کی اصلاح کرتے اس سے توبہ کراتے ،اگرکوئی نگاسرسامنے آتا ،اس کوبھی برداشت نہ فرماتے ،اس طرح کے نہ جانے کتنے واقعات پیش آئے جن سے قریب رہنے والے ہزاروں علماوعوام بخو بی واقف ہیں'(۷۱) اورلوگ جن چیز ول کوچھوٹی چھوٹی ہا تیں سمجھ کرنظرانداز دیتے ہیں مفتی اعظم ہندان ہاتوں کی بھی تبلیغ کرتے تھے، مثلاً اگر کوئی شخص بائیں ہاتھ سے کام کی ابتدا کرتا تو خفا ہوتے اور فر ماتے دائیں ہاتھ سے لو، دا نیں ہاتھ سے کھاؤ، دا ئیں ہاتھ سے کام کی ابتدا کرو،خلوت میں رہویا جلوت میں رہو،اسلامی طور طریقے سے رہو، گلا کا بٹن کھلا نہ رکھو، آستین چڑھا کرنہ رکھو، ننگے سرنہ رہو، چاڑھے چار ماشہ سے زیادہ کی انگوشی نہ پہنوں، ڈاڑھی نہ چڑھاؤ، نہ کتر واؤ، نہ منڈواؤ، کسی کے نام کوبگاڑ کرنہ بلاؤ،ایبار ہوجس میں تمہاراو قارسلامت اور اسلام کا دستورزندہ رہے، آپ کی تبلیغ منفر دنبلیغ تھی۔ " آپ کے دست حق پرست پر سینکار وں غیر مسلم مشرف بداسلام ہوئے اور ہزاروں بدعقیدہ تائب ہوکر دولتِ ایمان سے مالا مال ہوئے ، نیز سام اء میں علیکڈھ متھر ا،راجستھان ،میرٹھ ، بلندشهر، بهر تپوروغير ماشهرون مين آريون ناريون كامقابله كيا- سي 19۲۴ء مين شردها نند كا دُك كر

(امام احدرضا کے مبلغین ) (104) مقابله كيا- المسال مطابق المهواء من آل اندياسي كانفرنس بنارس مين بهي تاريخ ساز كردار انجام دیا"(۷۷) مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خال نوری علیہ الرحمہ اگر زندگی بھر پچھ بھی نہیں کرتے تو آپ کوزندہ رکھنے کے کے آپ کی ۱۹۲۳ء میں علید کے مقر ا، راجستھان، میرٹھ، بلندشہر، بھر تپورکی تبلیغ کافی تھی،ان علاقوں میں آپ نے جس پامردی کے ساتھ تبلیغ کی وہ آپ ہی کا حصہ تھا،ان علاقوں میں لوگ اسلام کوچھوڑ رہے تھے، دین مٹ رہاتھا، مفتی اعظم نے ان علاقوں میں پہنچ کرلوگوں میں تبلیغ کرکے دین پرقائم رکھااور غیر مسلموں کو بھی کلمہ بڑھا کرمسلمان بنایا،آپ کی تبلیغی خدمات کے متعلق کیلین اختر مصباحی لکھتے ہیں: " آپ نے اپنی زبان فیض تر جمان سے عظیم الثان دینی خدمات انجام دی ہیں، ہمیشہ گراہوں كوكوراهِ ہدايت دكھاتے رہےاوراپنے چندجملوں سےقلوب كى تنجير كا آپ وہ كارنامہ انجام ديتے جواورول کی سینکڑوں تقاریر پر بھاری ہوتے ،اپ کی دکش اورمقدس صورت دیکھ کریے شارغیر مسلم آپ کے دست حق پرست پرمشرف براسلام ہوئے اور ہزاروں بدعقیدہ آپ کی صورت زیباد کھے کرآپ کے بلیغی جذبے سے متاثر ہوکر بدعقیدگی سے تائب ہوئے" (۷۸) مفتی اعظم نے اپنی تبلیغ سے پانچ لا کھ کوکلمہ پڑھایا مفتی اعظم مندعلیه الرحمه کی تبلیغ بے مثال تبلیغ تھی،ایسی تبلیغ که مندوستان کاسیاموَرخ اسے دیکھے گا تو

مفتی اعظم ہندعلیہ الرحمہ کی بلیخ بے مثال بلیغ تھی، ایسی بلیغ کہ ہندوستان کا سپیامورخ اسے دیکھے گاتو دانتے انگلی کا نے گا، کہ امام احمد رضا خال کے صاحبز ادے نے وہ کارنا ہے انجام دیئے ہیں جوصد ہا آدی مل کرنہیں کر سکتے ہیں، جن لوگوں نے سرکار مفتی اعظم ہندگی زندگی کود یکھا ہے ان میں ہزار ہا آدی بقید حیات ہیں، ان سے پوچھ لیا جائے کہ سرکار مفتی اعظم نے کس طرح سے بلیغ کی ہے، بریلی میں رہے جب بھی تبلیغ ، بریلی میں رہوتے بھی تبلیغ ، بریلی میں ہوتے بھی تبلیغ ، بریلی میں ہوتے بھی تبلیغ ، بریلی سے باہر جاتے جب تبلیغ ، دینی جلسوں میں جاتے جب بھی تبلیغ ، بریلی میں ہوتے جب بھی تبلیغ ، کرتے تھے، اس تبلیغ کا نتیجہ ہے کہ آپ کے ہاتھوں پر لاکھوں لوگوں نے کلمہ پڑھا، اس تعلق جب سیدہ جاہمت رسول قادری نے روداد جماعت رضائے مصطفیٰ کے حوالہ سے تحریر فرمایا ہے:

''علامه مولا نامصطفیٰ رضاخال ، مفتی اعظم ہندنے پانچ لا کھ ہندووں کو کلمه پڑھایا''(29) مولا نااختر الاسلام علیمی نے بھی بہی تعداد یعنی پانچ لا کھ کھی ہے کہ شدھی تحریک میں مفتی اعظم ہندنے پانچ لا کھ مرتدوں کو کلمہ پڑھایا، لکھتے ہیں: (۱) شدهی تحریک کاتعا قب اور ۵ را ا که مرتد و ل کامشرف به اسلام هونا ۱۹۲۳ه هر ۱۹۲۳ء

(٢) مسلم راجيوت كي اصلاح كي خاطر مسلسل اارمهيني گھر كوخير با دكها ١٩٢٣هـ ١٩٢٣ء

(٣) تبليغ اسلام كے لئے ايك وفد بہارواڑيمہ كوروانه كيا

(۴) شاه فضل حسن صابری کا'' دید به سکندری''میں آپ کی خدمات پر تفصیلی نوٹ

(A+)\_61977/01777

یہ پڑھ کرآپ جیران نہ ہوں، اس بات پرجیرانی بڑھے تو فتنہ ارتداری تاریخ پڑھ لیں، جیرانی دورہو جائے گی، نازونعم میں پرورش پانے والے نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کوورغلا کردولت کا منھ دکھا کران سے ان کا ایمان چھینا جارہا ہے تو آپ نے نہ نازونعم کودیکھا، نہ جبدودستار کا خیال کیا، نہ ٹال مول سے کام لیا، بلکہ مسلمانوں کے ایمان کو بچانے کے لئے چل پڑے، بھی ریل ہے، بھی پیدل، بھی بیل گاڑی سے بھو کے پیاسے رہ کران مقامات تک پہنچ، جہاں ایمان چھینا جارہا تھا، ایمان بیچا جارہا تھا، ہیں پرآپ نے جہدی، کہیں پرکوشش کی، کہیں پرمبلہ کی دعوت دی، کہیں پر دشمنوں کو لاکارا، کہیں پرمرتہ ہونے والوں کو غیرت دلائی، اوگ ارتداد سے بلیٹ کرکھہ پڑھنے کے لئے راضی مورت کود کھے کربی پروگ آپ کی بیاری وحسین ہوئے، کملہ پڑھایا، مسلمان بنایا، اسلام پرقائم رہنے کی ہدایت کی، کہیں پرلوگ آپ کی بیاری وحسین صورت کود کھے کربی تو بہ کرنے پرواضی ہو گئے ، ان کو تو بہ کرا کرسچا مسلمان بنایا، اس طرح غیر مسلم طورت نے اور مسلمان بنایا، اس طرح آپ نے پانچ مسلمان بنایا۔

#### شير ببيثه سنت مولا ناحشمت على خال قادري

ولادت ١٩٦٩ ه مطابق ١٩٠١ء

وفات ١٣٨٩ ه مطابق ١٩٢٠ء

بعد پہلی تراوی حضرت میناشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ والی مسجد میں سنایا،اسی مدرسہ سے آپ نے قر أت حفص اورقر أت سبعه كى سندلى، جب آپ ميزان الصرف پڑھ رہے تھے تو درس گاہ كے استادمولوی قاری نصیرالدین تھانوی نے آپ کوشرک وبدعت کا پیالہ پلا دیا تھا کہ فلاں چیز بدعت ہے فلاں کام شرک ہے،لہذااستاد کارنگ آپ پر چڑھ گیا تھا،اسی درمیان ایک دن گھر آئے تواپنی ماں کے پاس اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخاں قادری کی تصنیف'' تمہیدایمان'' دیکھا،مطالعہ کیا،استاد نے جورنگ چڑھایا تھااترنے لگا، کیوں کہ وہابیت ودیو بندیت کے زہر کا تریاق جومل گیا تھا، شیر بیشہ اہل سنت نے توبه کیا، والد ماجداور والده ماجده کوبری خوشی موئی که ہماری جان کا ایمان نیج گیا۔

حشمت علی گھرسے بلنے مدرسہ عالیہ فرقانیہ بہنچ مولوی محمدجان صدر مدرس کے درس میں بیٹے الیکن تیور بدلا ہواتھا، دورانِ تدریس بات نکل گئی ایمان عقیدہ کی سبق رُک گیا، بحث ہونے لگے، آج آپ طالب علم نہیں بلکہ محبوب ملت کی تحریر کے مطابق'' آپ سنیوں کے ایک مناظر کی حیثیت سے تھے 'کئی روز کی بحث وتکرار میں مولوی محمد جان کوبے جان کردیا، مولوی محمد جان آخر مدرس تھے، مولوی تھے، وہابیت دیو بندیت کا پکایا ہوا جام ہے ہوئے تھے، حشمت علی نے اس جام کے عیوب کوسامنے رکھ دیاتو مولوی محمد جان نے ومولوی عین القضاۃ صاحب سے شکوہ کر بیٹھے، حشمت علی ہمارا کھا کرہم ہی پرغرا تاہے،ہم سے پڑھ کرہم ہی سے مناظرہ کرتا ہے، عین القضاة صاحب نے کہا، اچھا، بہت اچھا، کوئی بات نہیں، بچہذ ہین ہے، ہونہارہے، ذکی طالب علم ہے، چھیڑ ئےمت، چلئے صاحب! ٹھیک ہے،آپ کی بات سرآ تھوں پر، پر کوئی راہ ڈھوڈنی جاہئے،استادالگ راہ ڈھونڈر ہاہے،شاگردالگ راہ تلاش کرر ہاہے،استادکوراہ بیس ملی شاگردکول گئی۔

## شیر بیشهٔ اہلسنت بریلی کے میکدہ میں

صدرالشريعهمولا ناامجرعلى اعظمى قادرى كسى كام سيكهنؤ بينيج، ابوالحفاظ محدنواب على خان قادرى ا پنے بیٹے حشمت علی کوساتھ لے کرمولا ناامجد علی اعظمی کی قیام گاہ پر پہنچے علیک سلیک کے بعد طرفین نے خیریت دریافت کیس اور پھر بیٹھ گئے۔

تمہیدایمان کے مطالعہ کے بعداس کے مصنف امام احمد رضا خاں بریلوی کے ہاتھوں پر بیعت کی خواہش کا اظہار فرمایا، حضور ججۃ الاسلام نے فرمایا کہ ابھی وکالتِ مولانا امجد علی کے ہاتھ پر بیعت کرلیں، پھر بریکی شریف آگر تجدید بیعت کرلیں، آپ نے مولانا امجدعلی علیہ الرحمہ کے ہاتھ پروکالی بیت کرلی، پھر چند دنوں بعدر ختِ سفر باندھابر ملی پنچ، اپنے مقصدِ گہر بار کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے کر بیعت کرلی اور اس طرح اپنی مرا دکو پہنچے۔

واپس مدرسہ عالیہ فرقانیہ میں لکھنو آئے، اسا تذہ اور طلبا میں یہ باتیں مشہور ہوگئیں کہ حشمت علی مولانا احمد رضاکے ہاتھوں پر بیعت ہوکرآئے ہیں، اب تو چھٹر چھاڑ کا بازارگرم ہوگیا، اسا تذہ کی مولانا احمد رضاکے ہاتھوں پر بیعت ہوکرآئے ہیں، اب تو چھٹر چھاڑ کا بازارگرم ہوگیا، اسا تذہ کی موضوع کھیرابندی اور دباؤ کا معاملہ بر صفے لگا، درس گاہ میں کتابیں پڑھنے پڑھانے کے بجائے اسی موضوع کا باب کھلا، استادکو مسکت جواب دیے، آخرا کیک دن ان ساری باتوں کو کھ کر پیرومر شدشاہ احمد رضا کو بھے ماسل کرو، ان باتوں کا چرچا ہوتے ہوتے میں القصاۃ تک بات پینی ، میں القصاۃ نے آپ میں تعلیم حاصل کرو، ان باتوں کا چرچا ہوتے ہوتے میں القصاۃ تک بات پینی ، میں القصاۃ نے آپ کے والداور آپ کو بلوایا، دو توں حضرات میں القصاۃ کے روبر وحاضر ہوئے، باپ اور بیٹے کو سمجھایا کہ آپ اس کو کہیں باہر نہ جیمجیں، اور تم کہیں دوسر کی جگہ پڑھنے مت جاؤ، تمہار اوطیقہ بڑھادیا جائے گا، کہیں دوسر کی جگہ پڑھنے مت جاؤ، تمہار اوطیقہ بڑھادیا جائے ہیں روپے ماہانہ کر دیا جائے گا، کہیئو اب علی خان صاحب ٹھیک ہے نا؟ نواب علی خان صاحب نے کہا نہیں ہمارا بچہ پڑھنے کے لئے ہر بلی جائے گا، مشیت رہنمائی کر رہی تھی ، مولا ناحشمت علی خان نے کہا نہیں ہمارا بچہ پڑھنے کے لئے ہر بلی جائے گا، مشیت رہنمائی کر رہی تھی ، مولا ناحشمت علی خان کو 'شیر بیشہ اہلسدت'' بنا تھا، سامان با ندھا ہر بلی بھی گے، یہ ۱۳۳۳ ھے کا واقعہ ہے۔

دارالعلوم منظراسلام میں پڑھتے اور مجد بی بی جی میں امامت کرتے تھے، وقت کے ساتھ آپ کی عمر اور علم دونوں میں اضافہ ہور ہاتھا، عقیدت پختہ ہور ہی تھی، دانشمندی کی تھیتیاں اہلہانے لگیں، گتا خوں کے تیکن تیر جولانیاں آج و تاب کھانے لگیں، چونکہ پہلے وہابی دیوبندی کم تھے، ان کی گتا خیوں کا جرم طشت از بام ہو چکا تھا، ان کولوگ مجرم سمجھتے تھے، جہاں کہیں بی شرارت وفساد کرتے تھے تولوگ آوازلگاتے تھے کہ یہ مجرم ہے ان کو بکڑو، محبت وانصاف کی زبان سے نہیں مانتے تھے تو مناظرے کے اسٹی لگتے تھے۔

شير بيشهُ ابل سنت كا ببهلا اور دلجيب مناظره

مناظر كومندرجه ذيل خوبيون اورصفتون سے ليس مونا چاہئے كها بيخ فدجب ومسلك ميں خوب پخته موء

(امام احدرضا كے مبلغين 108)

اپنے فدہب ومسلک کی کتابوں سے آگائی رکھتاہو، باطل اور حریف کے فدہب ومسلک سے پوری طرح واقف ہو، مختلف علوم وفنوں میں مہارت وعبور حاصل ہو، دیگرا دیان و فدا ہب اوران کے رہنماؤں اور پیشوا وک کی تاریخ ،عقائدو توانین کے گہرے مطالعہ کے ساتھ ماضی وحال پر نظر رکھتا ہو،ان کے اساتذہ اور ہم عمر وہم عصر علما اور عوام کوان پر یقین ہو کہ یہ ہماری جماعت کا ایسا مضبوط عالم ہے کہ میدان مناظرہ میں فاتح کہ لائے گاہریف کوخاک چٹا کر شرمندہ کرے گا، مناظرہ کی تاریخ بہت پُر انی ہے اس کی گہرائی میں نہ جا کر ہم ' نشیر بیٹ کوخاک چٹا کر شرمندہ کرے گا، مناظرہ کی تاریخ بہت پُر انی ہے اس کی گہرائی میں نہ جا کر ہم ' نشیر بیٹ کہ الل سنت ' کو بحثیت مناظر کے دیکھتے ہیں کہ وہ کس شان کے مناظر تھے۔

مجد دوقت حضرت مولا نااحمد رضاخال بریلوی کاعلمی در بارسجا ہواہے، مریدین ومعتقدین، مدرسہ کے اساتذہ وطلبا، خطبا وخلفا بیٹے ہوئے ہیں، سامنے در جنول خطوط رکھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ خطوط چھا نٹنے میں گئے ہوئے ہیں، کچھ لوگ جوابات لکھنے میں، اس محفل میں مدرسہ اہل سنت منظر اسلام کے ایک ہونہار طالب علم مولا ناحشمت علی خال بھی پہنچ گئے، اعلیٰ حضرت نے ایک خط اٹھا کرحشمت علی کی طرف بڑھا تے ہوئے فرمایا، لیجئے پڑھ کرسنا ہے۔

حضور یہ خط بلدوانی منڈی سے آیا ہے، وہاں کے سی مسلمانوں کومولوی یاسین خام سرائی نے مناظرہ کا چیننے کیا ہے، وہاں کی جامع مسجد میں مناظرہ ہوگا، آپ سے مناظر بھیجنے کی گذارش کی ہیں، خطختم کرنے کے بعد حضرت شیر بیشہ اہل سنت گویا ہوئے، حضور حکم ہوتو میں اس مناظرہ کے لیے جاؤں، اعلیٰ حضرت نے بلاتا مل ارشاد فر مایا جائے، یہ لیجئے کرایہ، اہل سنت کے جنگل کا یہ نوجوان شیررات کی گاڑی پکڑا اور اہل صبح بلدوانی پہنچ گیا، جامع مسجد میں فجر کی نماز باجماعت اداکر کے مسجد کے ایک گوشہ میں بیٹھ گیا، بلدوانی کے چندلوگ بریلی سے آنے والے مناظر کولانے کے لئے مسجد کے ایک گوشہ میں بیٹھ گیا، بلدوانی کے چندلوگ بریلی سے آنے والے مناظر کولانے کے لئے اسٹیشن گئے تھے، ان لوگوں کو وہاں کوئی کچم شیر سے متذرست و تو انا مولوی سے ملا قات نہیں ہوئی، واپس آکر جامع مسجد کے امام صاحب سے کہنے لگے ۹ ربحے دن میں مناظرہ شروع ہوگا، کوئی مناظر آئے نہیں، دوسری گاڑی دو پہر میں ہے، اب کیا ہوگا ؟ عزت کیسے بچے گی ؟۔

ساری باتوں کوس کر اہل سنت کا نوجوان شیران لوگوں کے سامنے آکر کہنے لگا، جناب آج کے مناظرہ کے لئے اعلی حضرت امام احمد رضانے مجھ کو بھیجا ہے، لوگ ایک دوسرے کامنھ دیکھنے گئے، یہ اُنیس سال کا نوعمر طالب علم ، پختہ اور تجربہ کاروہا بی مولوی سے کیسے مناظرہ کرے گا؟ سکوت کی

نفامیں امام صاحب بولے، جناب آپ کامناظر بہت تجربہ کارہے، حضور شیر بیشہ اہل سنت نے فر مایا که کوئی بات نہیں،آپ اطمینان رکھیں انشاء اللہ تعالی میدانِ مناظرہ میں حق کابر چم اہرائے گا،سنیوں کابول بالا،باطل کامنھ کالا ہوگا،انشاء اللہ ابیابی ہوگا،اس گفتگو کے بعدسنیوں کے جان میں جان آئی، شیر بیشهٔ اہل سنت کوناشتہ کھلایا تواضع کی اور پھروفت مقرر پر جامع مسجد لے کرآگئے، مولوی یاسین خام سرائی بھی وقت برآ پہنچا،نوجوان سنی مناظرکود مکھ کردل میں نہ جانے کیا کیا سوچا ہوگا اپنے تصورات کے ہاتھوں سے اپنی پیٹے کوٹھوکا ہوگائن ہی من میں اپنے سر برعزت کی دستارکوسجایا ہوگا، بیاکل من کے لگام کومضبوط پکڑ کرکہا ہوگا، رُک سرکش شریر گھبرانے کی بات نہیں تھوڑی دریس میدان مارکر فخر کی گردن پر بینه کریهال سے روانہ ہوں گا، آج انیس سال کے نوجوان طالب علم کواپیالا جواب کروں گا کہاس کوچھٹی کا دودھ یا دآ جائے گا، پھر بھی مناظرہ کا نام نہیں لے گا،اب آگے كاحال مولانا شاه محبوب على خال صاحب سے سنتے:

«موضوع مناظره تھانوی کی" حفظ الایمان" والی *گفری عبارت پرمناظر*ه شروع ہوا،اور حضر ت شیر بیشهٔ اہل سنت اس طرح اس کودلائل میں جکڑا کہ وہ تجربہ کار پُر انا گھاگ دیو بندی مولو ی آپ کی تیسری ہی تقریر کے جواب میں کچھ بولنا تو کجا اُٹھ بھی نہسکا، یا نچ منٹ تک بت بنا ہوا خاموش بیٹارہا، ادھرحضرت باربارجواب کامطالبہ فرماتے رہے مگرجواب دینے کے بجائے خام سرائی نے اپنے طلبہ سے کہا کتابیں اُٹھاؤاور چلو، فریفر کی گردان کرتے ہوئے بیجاوہ جا، سنیوں نے نعرہ تکبیر ورسالت بلند کئے ،حضرت نے ارشادفر مایا تمام صاحبان باادب کھڑے ہو كرصلوة وسلام يراهيس، صلاة وسلام كے بعد دعا ہوئى، سنيونے فتح مبين كى مبارك بادى اور فتح و كامرانى كے ساتھ اجلاس مناظرہ ختم ہوا مسلمانان اہل سنت ہلدوانی كی جانب سے تہنيت ومبارک بادی کے تین جلے مقرر کئے گئے جس میں حضرت کے بیانات ہوئے اور بہت سے بهكي موئ لوگول نے توب كى" (٨١)

### اس کے بعدابیا بھی ہوا

جیںا کہ آپ نے اوپر پڑھ لیاہے کہ مناظرہ ختم ہونے کے بعد سنیوں نے تین جلسے کئے اوران متیوں

جلسوں میں بحیثیت مقرر حفزت شیر ہیشہ اہل سنت مولا ناحشمت علی خال کا انتخاب کیا، ادھر مولوی یاسین خا مسرائی اپنی قیام گاہ پرآ کرشرم وغیرت کی چا در کو پھاڑ دیا اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے نام ایک خطالکھا۔ " آپ نے ایک نوعمر طالب علم کو ہلدوانی بھیجا جو کسی سوال کا جواب نہ دے سکا سنی رسوا ہوئے، ہلدوانی سے سنیت کا جنازہ نکل گیا"

مزیدستم پیکوٹاسکہ کو کھرا ثابت کرنے کے لئے چندلوگوں سے خط پردستخط کرا کر مپر دڈاک کر دیااور شیر بیشہ اہل سنت کے بریلی پہنچے سے پہلے وہ خط اعلیٰ حضرت کول گیا،شیر بیشہ اہل سنت جب بریلی پہنچے اور امام احمد رضا کی خدمت میں حاضر ہوئے سلام مصافحہ کے بعد ہلدوانی کے مناظرے کی روداد سنانے لگے تو مجدداعظم نے مسکرا کریاسین خام سرائی کاوہ خط آپ کے ہاتھوں میں تھادیا،خط پڑھ کرشیر بیشہ اہل سنت حیرت کے عالم میں ڈوب گئے، کذب وافتر اے اس کھیل پرمبہوت ہو کررہ گئے، اعلیٰ حضرت سے اجازت لى ٹرين پکڙكرآپ پھر ملدوانى پہنچ گئے، ملدوانى كےلوگوں كوخبر كمى كەشىر بيشة ابل سنت دوبار وتشريف لائے ہیں،آپ کی خدمت میں جوق درجوق آنے لگے، دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں سی جمع ہو گئے، خیریت پوچھی آنے کا منشادر یافت کیا،آپ نے وہ خط سنایا،لوگ آگ بگولہ ہوگئے، یاسین خام سرائی کولعنت ملامت كرنے لكے، واقعات مناظرہ بران لوگوں نے ايك مضمون لكھا، شير بيشة اہل سنت كى تعريف وتو صيف لکھی،لوگول کے دستخط لیے اور شہادت کے لئے جاردیانت دارسنیوں کوآپ کے ہمراہ بریلی بھیجا، بھی حضرات بریلی پہنچے،اعلیٰ حضرت سے ملاقات ہوئی ،مشاہدین نے وہ مضمون پیش کئے اورمناظرہ کی رودادزبانی بھی سنائے مضامین پڑھنے اور واقعات سننے کے بعداعلیٰ حضرت نے مسکرا کرفر مایا ماشاء الله آپ ابوالفتح" بين،آ كے كا حال محبوب ملت حضرت مولا نامحبوب على خال اس طرح سے بيان كرتے ہيں: ''اعلیٰ حضرت نے قریب بلایا اور خود کھڑے ہو کر حضرت کوسینئہ اقدس سے لگایا اپناعمامہ مبارک حضرت شیر بیشهٔ اہل سنت کے سر پرر کھ دیا اپنا جبہ شریف عطا فرمایا اور پانچے روپے عطا فرمائے ، اس کے بعداعلی حضرت نے مدرسہ کاقبض الوصول طلب فرماکرایے قلم سے تحریرفر مایا کہ" حشمت على ميراروحاني بينام آج سے ميں ان كايانج روپے ماہانه وظيفه مقرركرتا مول "(٨٢) ندُكوره بالا دا قعه ۱۳۳۸ ه میں وقوع پذیر ہوا،اور ماہ شعبان ۱۳۴۰ ه میں شیر بیشهٔ اہل سنت کی فراغت کی دستارہوئی،اس کے بعدسنیت کے شیرنے تو تہلکہ میادیا،اسلام وسنیت برحملہ کرنے والول الم احدرضائے مبلغین 111 \_\_\_\_\_\_\_ (کمدادر لیس رضوی

ر چھٹ بڑتے تھے، رضا کے اکھاڑے کے اس نو جوان شیر کی دھوم مچ گئی۔

# شير بيشهُ المل سنت كاشير پنجاب سے مناظرہ

غیرمقلد کے مشہور مولوی مقرر ،ایڈیٹر ،مترجم ثناء اللہ امرتسری کوان کے ہم عقیدہ شیر پنجاب کے لقب ے پادکرتے تھے، ایک دورتھا کہ ان کے نام کے ڈیکے بچتے تھے، غیرمقلدین ان برنازکرتے تھے،" ادره "ضلع بردوده میں وہانی دیوبندی نے سنیول کومناظرہ کا چیلنج کیا،شیر بیشهٔ اہل سنت " یا درہ "ہی میں پہرسہ اہل سنت میں صدر مدرس تھے، آپ نے چیلنج قبول کرلیا، موضوع مناظرہ مولوی اشرف علی تھا نوی کی كتاب "حفظ الايمان" كى كفرى عبارت تقى ،ان كفرى عبارتو ل كووماني ديو بندى كفزېيس بلكه يح اورايمان كي اسدار بھتے ہیں،ان کفری عبارتوں پر بے شارمناظر ہے ہو چکے ہیں، لیکن کفر کا داغ یونہی برقرار ہے۔ "یادرہ" کے مناظرہ میں شیر بیشہ اہل سنت کے مقابلہ میں شیر پنجاب کولایا گیا،طرفین کے مناظرانیے اپنے اللیج پر پہنچے، لوگ اکٹھا ہو گئے، شیر بیشہ اہل سنت کے جوان چہرے کود مکھ کرلوگ دنگ رہ گئے کہ بہی نوجوان اہل سنت کا مناظر ہے؟ سوالیہ نگاہوں سے لوگ ایک دوسرے کامنھ دیکھنے لگے ، كيابينوجوان، شير پنجاب كامقابله كرسكے گا؟ ديكھوكيا ہوتا ہے، اب لوگوں كومناظره ديكھنے اور سننے كي رئب بڑھ گئی مولوی شاء اللہ امرتسری نے شیر بیشہ اہل سنت کوئنکھیوں سے دیکھا، پھرنگا ہیں سیدھی كركے نوجوان شيركو تكتے لگے، يہ نوجوان مجھ سے مناظرہ كرنے آيا ہے؟ مناظرہ كے ميدان ميں كتني ریا کے گا؟ان کی حقارت اچھی بخوت انگرائیاں لینے گیس،شیر پنجاب تھے کھڑے ہوکرشعر پڑھلے تیر پر تیر چلاؤ ممہیں ڈرکس کا ہے سینہ کس کا میری جان جگر کس کا ہے شیر بیشۂ اہل سنت کی جب باری آئی کھڑے ہوکر کہا جناب بیمناظرہ گاہ ہے،مشاعرہ گاہبیں،شعر پر صناح چوڑ ہے ، تھانوی جی کی کفری عبارتوں سے جا در ہٹا ئے ،جس کام کے لئے آپ یہاں آئے ہیں وای کام کیجئے الیکن ثناء اللہ صاحب نہیں بدلے نہ طرز میں انہ گفتار میں انہ روش میں انہ عقیدہ میں، مولوی شیر پنجاب جب دوسری تقریر کے لئے کھڑے ہوئے تو پھر مذکورہ بالاشعرکود ہرایا، عجب حال قانہ جانے کیوں شعر پڑھتے تھے،اس کی دوہی وجہ مجھ میں آتی ہے کہ شیر بیشہ اہل سنت کومرعوب کناتھایا مناظرہ سے راہِ فراراختیار کرنا، شیر پنجاب کی اس ادا پر شیر بیشهٔ اہل سنت گرج کہ اس

(امام احدرضا کے مبلغین (112)

شعرے تھانوی جی کی کفری عبارت کا کیاتعلق ہے، کیا آپ کے شعر پڑھنے سے تھانوی جی کی کفری عبارت ختم ہوجائے گی؟ موضوع مناظرہ پردلیل لائے اورالی دلیل لائے جس سے تھانوی جی کی کفری عبارت ختم ہوجائے گی؟ موضوع مناظرہ پردلیل لائے اورالی دلیل لائے جس سے تھانوی جی کی کفری عبارت سے پردہ اٹھے، جب شیر بیشہ اہل سنت نے لگام کسانو شیر پنجاب نرم پڑے، خاموش ہوئے، ان پرمہوتی کیفیت طاری ہوئی، ان کا اچھل کو ختم ہوا، اور آخر تک دلیل نہ لا سکے، تین روز تک مناظرہ ہوتا رہا مگرمولوی ثناء اللہ صاحب کفری عبارت کا پردہ نہ اُٹھا سکے۔

#### لاهور كاايك مناظره

وہابی دیوبندی مولویوں نے اپنی کابوں میں جن خیالوں کی کاشت کی ہیں ان کے کانوں سے عصمت انبیادادلیا کادامن چاک ہوتا ہے اوراس کھیتی کامطلب ہی یہی ہے کہ معاذ اللہ عصمت انبیادادلیا کادامن چاک ہو،اگراییانہیں ہے تو وہ اس کھیتی کے رکھوالے کیوں ہوتے ہیں؟الی کاشت کی مدت سرائی کیوں کر تے؟ان کی جمایت میں کیوں کراٹھتے ،علاءِ اہل سنت وجماعت اپنی تقریروں کے ذریعہ وام کوبول کی کھیتی ضرور دکھاتے ہیں،اس کے کاشت کاروں کے نام ضرور بتاتے ہیں، کہی با تیں ان کے معاون ومددگار کے سروں پرعصائے موسوی بن کرگرتی ہیں اور چھانی مناظرہ دیتے ہیں، کہ جوبا تیں تمہارے لئے عبوب ہیں وہ ہماری خوبیاں ہیں، لیکن آج تک ان عیوب کی خوبیاں ٹاب نہیں کر سکے، لا ہور میں بھی ایسانی ہوا ہی عالموں کی تقریریس کر دوبابی مولویوں نے خوبیاں ٹاب ناظرہ کردیا،شوال المکرم ۵ار ۱۳۵۲ ہے مجدوز پرخان لا ہور میں مناظرہ ہونے داویلا مجایا اور پھرچینے مناظرہ کردیا،شوال المکرم ۵ار ۱۳۵۲ ہے مجدوز پرخان لا ہور میں مناظرہ ہونے طے پایا کہ دیوبندی کی طرف سے مولوی انشرف علی تھانوی اور اہل سنت و جماعت کی جانب سے ججت اللسلام علامہ حامدرضا خال مناظر ہوں گے یا ہے وکیل مناظرہ گاہ میں تھیجیں گے۔

اس مناظره میں سنیوں کی جانب سے ججۃ الاسلام علامہ حامد رضا خال ... صدرالشریعہ علامہ امجد علی اللہ علی ... صدرالا فاضل علامہ سید محمد تعیم الدین مراد آبادی ... حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا نوری بریلوی ... شیر بیشه کا الم الفتح علامہ حشمت علی خال کھنوی و دیگر علماءِ اہل سنت و جماعت مسجد و زیرخان الم میں مہند میں مہند منتھ

لا مور ميل پنج تھے۔

د بوبندی کی طرف سے مولوی اشرف علی تھا نوی مسجد وزیر خان تو کجالا ہور بھی نہیں پہنچے ،البتہ مولوی احمد علی شروانی ،مولوی اسلعیل سنبھلی ،مولوی ابوالوفاشا ہجہاں پوری ،مولوی ابوالقاسم ومولوی عبدالحتان احمد علی شروانی ،مولوی اسلعیل سنبھلی ،مولوی ابوالوفاشا ہجہاں پوری ،مولوی ابوالقاسم ومولوی عبدالحتان

لاہوری اور دوسرے ذمہ دارانِ دیوبند بیضرور پہنچے تھے۔

ال مناظره میں ججۃ الاسلام علامہ حامدرضا خال نے شیر بیشہ اہل سنت ابواقع علامہ حشمت علی خال کو اپناوکیل بنا کرمناظر بنایا اور اسی مناظرہ گاہ یعنی مسجد وزیر خال میں وکالت نامہ تحریر کرایا جومندرجہ زیل باتوں پر مشتمل تھا:

''اس مناظرہ کے لئے میں مولانا ابوالفتح علامہ حشمت علی خاں صاحب کواپناو کیلِ مناظرہ مقرر کرتا ہوں،ان کا قبول وعدول میراقبول وعدول ہوگا،ان کا اقرار میرااقرار ہوگا،ان کا انکار میراا نکار ہوگا،'

فقير محمد حامد رضا قادرى غفرلهٔ ۱۳۵۲ مرشوال المكرّ م۱۳۵۲ ه

اس مناظرہ کے صدرا جلاس برائے قیام امن سیر حبیب شاہ صاحب ایڈیٹر روزنامہ 'سیاست' لاہور سے ، صدرا نظامی مولوی اسمعیل کو بنایا گیا تھا، فریقین کے جمع ہونے کے بعد سنیوں کی طرف سے پہلا مطالبہ یہ ہوا کہ مولوی اشرف علی تھا نوی کہاں ہیں؟ مولوی اسمعیل نے جواب دیا کہ تھا نوی جی نے ہم کو یہ کر برد ہے کر برذیل میں ملاحظہ بیجے:

"قال التھانوی ......مقام تھانہ بھون،۵ررمفان المبارک ۱۳۲۱ھ بعدحمدوصلا قسسہ جس دین کام سے کی کوخطاب کیا جائے وہ اگر مخض تبلیغ ہے تو عبادت اور یہ ایک صورت ہے،اس کے بعدا گر خاطب محض تحقیق حق کے لئے سوال کرے اوراس کو جواب دینا بھی عبادت ہے اور یہ دوسری صورت ہے اور ان دونوں خدمتوں کے لئے ہر مسلمان جن میں احقر بھی عاضر ہے اور اگر مخاطب کو مخض جدال ہی مقصود ہے اور یہ تیسری صورت ہے تواس کو جواب نہ دینا اوراع راض کرنا بھی جائز ہے اوراس سکوت میں جو خہ بذیین کے ضرر کاشبہ ہوتا ہے اس ضرر کا خود ہی نہ بنین کی تعلیم سے دفع کرناممکن ہے خواہ ابتدا ان کے سوال کے بعد اور میر المجھی یہی نداق ہے۔

اس تمہید کے بعد عرض ہے کہ'' حفظ الا بمان''مؤلفہ احقر پراعتراض کرنے والوں کے متعلق میراعمل ہمیشہ بیر ہاہے کہ نفس مسئلہ کے متعلق تبلیغ کے لئے متر ددین کی شفی کے لئے خودرسالہ'' حفظ الا یمان 'بسط البیان تفسیر العوان ، لکھ چکا ہوں اور معاندین کو بھی خطاب نہیں کیا گر بعض مواقع پر بعض حالات کے اقتضا سے اس نافعیت میں اس کی حاجت ہے کہ اس تفہیم کے لئے میں کسی کو اپناو کیل بنا دوں اس لئے سر دست میں اپنی طرف سے اس تفہیم کے لئے ان بزرگوں کو اپناو کیل بنا تا ہوں .... (محرحسین احمد اجو دھیا باشی منظور سنبھلی ، ابوالو فاشا بجہاں پوری ، اساعیل سنبھلی ) اللہ تعالی آن حضرات کے ارشادات و تفہیم میں نفع و برکت بخشے ، آمین ۔ ان اربدالا الاصلاح ما استطعت و ما تو فیقی الا باللہ۔

كتبهاشرف على تقانوى حنفي چشتى (٨٣)

شیر بیشهٔ اہل سنت نے دیو بندی مولوی کومخاطب کر کے کہا تھا نوی جی کی اس تحریر کو بلیخ افہام وتفہیم کی سند تو کہا جاسکتا ہے مگر و کالتِ مناظرہ کی سند ہر گرنہیں کہا جاسکتا، ملاحظہ ہواس تحریر میں نہ ۱۵رشوال کا تذكره ہے، نەلا ہوركا، نەفىصلەكن مناظرە كا، نەبرا بين قاطعه كا، نەفتوائے گنگوبى كا، نەتخذىرالناس كا، نە حسام الحرمین کے فتاویٰ کا،نه اہل سنت کی مرکزی المجمن حزب الاحناف ہندلا ہور کا،نه جمیعة الاحناف دیوبند کے مابین قرارداد کا،نہ ان کے وکیل کا،نہ یہ کے ان کے وکیلوں میں سے ہرایک کا قول قبول وعدول اقرار وانکارسب میراہوگا،نہ بیا کہ ان کی فتح وشکست میری فتح وشکست ہے،نہ بیا ہے کہ ان میں سے اگر کوئی وکیل میرا کفر قبول کرلے تومیں توبہ شائع کرکے ہندوستان مجر کی ان خانہ جنگیول کومٹادول گا، ندکورہ بالاحقیقت برمبنی تقریر سننے کے بعدمولوی منظوراحد سنبھلی جیران ویریشانی ہوکر کھڑا ہوااور صرف اتنا کہا کہ بیچر براسی مناظرہ کی سندوو کالت ہے، شیر بیٹ اہل سنت مولا ناحشمت علی خال گویا ہوئے تھانوی جی نے اپنی اس تحریر میں لفظ تفہیم تین بارلکھاہے اور لفظ مناظرہ پوری تحرير ميں ايك بارتھی نەلكھ سكے توسندوكالت تفہيم ہوئی نەسندوكالت مناظرہ اورحضرات علائے اہل سنت اورا کابرملت کوتھانوی جی سے گفتگو کرنی ہے یا تھانوی جی کے وکیلِ مناظرہ سے لہذااب وہ تحریر تھانوی پیش فرمائیں جن میں انہوں نے کسی کومناظرہ کاوکیل بنایا ہو۔

ندکورہ گفتگو سننے کے بعد مولوی منظور صاحب جبر آاٹھے اور شرماتے ہوئے کھڑے ہوئے اور پھرا گ لفظ کی تکرار'' یہی سندو کالت ہے'' کہہ کر بیٹھ گئے۔

ابوالفتح كھڑے ہو گئے اور گرج كر بولے آپ لوگوں كومير اچيلنے ہے كہمولوى اشرف على تفانوى كى اس

سے تو برکوآ خری قطعی فیصلہ کن مناظرہ کی سندوکالت اگر کوئی بتا سکتا ہے تو جلدی سے ثبوت دے اور اپنی دلیل لائے اور منھ کھولے، لب ہلائے۔

تھے ہارے مولوی منظور صاحب سر جھکائے ہوئے لب کشاہوئے ، بولے! کیا بولے من کیجئے ، تفہیم ومناظرہ ایک ہی ہے اس لئے تھا نوی صاحب نے مناظرہ کا لفظ نہیں لکھا۔

ابوالفتح مسكراكر كہنے لگے، مولوى صاحب! ميرے پاس پچھر في لغت كى كتابيں يہاں پر بين مزيد كتا بين كتب خاندمركزى" من خرب الاحناف" سے منگاسكتا ہوں، آپ كہئے، فرمائش يجئے، كون كؤى كتب لغت منگوادوں اور آپ ان كتابوں سے ثبوت ديں كه «تفہيم ومناظرة» دونوں ایک بين، دونوں کے معنی ایک بين، دونوں ایک بين، دکھاد يجئے بيہ ہے" مناظرة رشيد بي" آپ اس ميں دکھاد يجئے ميہ کے تفہيم ومناظرة دونوں ایک بين اورا گرنبيں دکھا سکتے بين تو ميدانِ مناظرة ميں كيوں آتے بين، ميدانِ مناظرة ميں آكرائي بين ورنوں ایک بين اورا گرنبيں دکھا سکتے بين تو ميدانِ مناظرة ميں كيوں آتے بين، ميدانِ مناظرة ميں آكرائي بين ورنوں ایک بين اور اگرنبيں دکھا سکتے بين تو ميدانِ مناظرة ميں كيوں آتے بين، ميدانِ

ابوالفتح کی گرفت کالیل روال موجیس مارتا ہوا آگے بردھتا جارہا تھا،آپ کے مدمقابل بیٹھے ہوئے لوگ مبہوت کے عالم میں ایک دوسرے کامنھ تک رہے تھے، حقانیت سرچڑھ کر بول رہی تھی، ابوالفتح نے کیا کہا آپ بھی پڑھ لیجئے:

''اور جناب کواپی عزت کاخیال نہیں ہے تو دیو بندی گروہ کے بڑے پیشوا تھا نوی صاحب کا تو خیال رکھنے ،اب آپ کی بات منظور سنبھلی کی بات نہیں بلکہ وکیل تفہیم ہونے کی حیثیت سے تھا نوی جی کی بات ہے، لا ہور تعلیمی شہر میں ایسی بے علمی کی بات کہنا، خیال تو فرمائے دینی مدارس کے طلبا اور کالجوں کے اسٹوڈ ینٹس بیس کر کہ مناظرہ اور تفہیم دونوں ایک ہیں، آپ کانہیں بلکہ تھا نوی جی کی علیت و قابلیت کا ماتم کریں گے، پھر آپ تین وکلا تے تفہیم یہاں موجود ہیں اور سمار کی اس برشفق ہیں بلکہ بصند ہیں کہ تفہیم ومناظرہ ایک مان لیا جائے ، یہ کون سی علیت ہے، یہ مسلمان جمع ہوئے ہیں ان پر حم تیجئے اور وقت کی قدر تیجئے ، دانشمندی کی بات تیجئے ، تھا نوی جی کا خداق نہ اُڑا گے '' (۱۸۸)

ابوالفتح کی اس گفتگوورفتاروحقانیت کے سیل روال کے سامنے کون آئے ، کیابولے ، کیے بولے ، بہت دیر کے بعد منظور شبھلی صاحب لب کھولے ، بولے ، کیابولے وہی بولے جو پہلے بول چکے تھے ،

مولانا آپ کچھ بھی فرمائیں گرمیں یہی کہوں گا کتفہیم ومناظرہ دونوں ایک ہیں۔ دوروزاسی تفہیم دمناظرہ دونوں ایک ہیں میں منظورصاحب نے وفت برباد کردیا، تیسرے دن کے مناظرہ میں غیرمقلدمولوی ثناء اللہ امرتسری اللیج برآ گئے منظورصاحب نے ان کواپنی کرسی پر بیٹھایا، حاضرین سمجھ گئے کہ دیو بندی وہانی دونوں ایک ہیں، پچھ دیر بیٹھنے کے بعد ثناء اللہ صاحب کھڑے ہوکرکہااگرآپ لوگ مناظرہ کرنا جاہتے ہیں تومیں تیار ہوں، مجھ سے مناظرہ کر لیجئے،اس اعلان کے بعد حضرت علامہ مفتی محبوب علی خال کی اقتدامیں ' دارالعلوم حزب الاحناف' کے طلبانے آوازلگائی ہم آپ سے اکابردیو بند کے کفریات پرمناظرہ کرنے کے لئے تیار ہیں، مگریدمناظرہ قطعی فیصلہ کن مناظرہ ہے،اس مناظرہ میں آپ کا کام نہیں ہے،اگرآپ کومناظرہ کرنا ہی ہے تو تھانوی جی کا و کالت نامہ دکھائے ورنہ کنارہ کش ہوجائے،آپ کی اس خل اندازی پرہم لوگ دونوں جانب کے صدرصاحبان سے گذارش کرتے ہیں کہ آپ کو بیٹھا دیا جائے ،حاضرین نے بھی آوازیں بلندکیں کہ ثناء الله صاحب كوبينها ديا جائے، چنانچ موصوف كوبينها ديا گيا، مناظره كى كاروائى آگے برهى، شير بيشه الل سنت نے فرمایا میں اپنی ہرتحریر پرحضرت ججة الاسلام دامت برکاتهم القدسیہ سے دستخط کرا کردوں گااورآپ بھی اپنی ہرتحریر پر جناب تھانوی صاحب سے دستخط کرا کردیں گے،لیکن وہ لوگ تھانوی جی کادستخط کہاہے دیتے ، تھانوی جی تولا ہور پہنچے ہی نہیں تھے، تنیوں وکلائے تھانوی مولوی منظور تنبھلی ،مولوی اسلعیل سنبھلی اورابوالوفاشا ہجہاں بوری نے نہیں سے ہانہیں کہا .... باتیں آگے بردھتی رہیں، ماحول انتشارزدہ ہوتار ہا، وکلائے تھانوی صاحبان جان چھڑانے کی راہ ڈھونڈنے لگے،مناظرہ کے صدر دیو بندیہ نے مناظرہ کے صدراہل سنت سے چھیڑ چھاڑ شروع کردی، صدر اہل سنت نے انہیں تنبیہ کی، اور کہا مجھ سے مناظرہ کرنے کاشوق ہے تووہ بھی پوراہوجائے گا، پہلے ہمارے مناظر سے اپنے مناظر کومناظرہ کرنے کو کہئے الیکن کہتے کیاوہ تو بہانہ ڈھونڈرہے تھے،لہذااس چھیڑ چھاڑ میں وقت ختم ہو گیااور دیو بندی مولو یول نے اپنی اپنی کتابیں اٹھائیں اور چل دیئے، شیر بیشہ اہل سنت ودیگرعلائے اہل سنت نے حاضرین سے کہاسب آ دمی باادب ہوکر کھڑے ہوکر بارگاہ رسالت میں صلاۃ سلام پڑھیے،سب لوگ کھڑے ہوکرصلا ۃ سلام عرض کیے، شیر بیشہ اہل سنت کومبارک بادیاں پیش کیں، اہل سنت و جماعت کونن پر چلنے والی جماعت سمجھ کراپنے اپنے گھروں کولوٹ گئے، لا ہور کی سرزمین پراہل سنت و جماعت کا پرچم

# اسلام وسنیت کے بلندوبالامناظرنے کہا

اسلام کے بلند ... جسین وخوبصوت .... ہرے جرب اور کاش ... اعلی وظیم ... هجر بسیط پر جب کسی گتاخ وظالم نے بچر مجھنے کی کوشش کی .... دھول اور گردوغبارا ٹرانے کی سعی کی .... کلہاٹری مارنے کے لئے اٹھا... بچل و بچول اور پتیوں کو بجروح کرنے کے لئے کھڑا ہوا... اس کی بلندی کو گھٹا نے .... جسن وخوبصورتی کومٹانے .... ہریالی کو پامال کرنے .... دلربائی و دکشی پرکالک لگانے .... عظمت ورفعت پرانگی دکھانے کے لئے آگے ہوئے کی کوشش کی تو شیر بیٹ سنت حضرت مولا نامفتی حشمت علی خال نے اس کی طرف دوڑ کراسے لاکارا .... بھٹکارا .... دھتکارا ... جق کا نغر سنایا ... اسلام کے بلند ہونے کے اسباب بتائے ... حسن وخوبصورتی کاراز سمجھایا .... ہریالی کی داستان بتائی ...دلربائی ورکشی کی تاریخ ہے آگا ہی دی ... عظمت ورفعت اور بلندی پر خدائے تعالی کی رحمت ... نبئ پاکھائے کی ... کی تاریخ ہے آگا ہی دی ... عظمت ورفعت اور بلندی پر خدا دیا تو دین اسلام کا کلمہ پڑھادیا ... مخت ومشقت کے ابواب کو کھولا ، پڑھ کرسنایا .... سمجھایا ... بیٹے گی ... مان گیا تو دین اسلام کا کلمہ پڑھادیا ... اگر کسی نے مناظرے اور مباطح کی دعوت دی ، آپ اسے بخوشی قبول فرماتے ، خود فرماتے ہیں : ... اگر کسی نے مناظرے اور مباطح کی دعوت دی ، آپ اسے بخوشی قبول فرماتے ، خود فرماتے ہیں : ... اگر کسی نے مناظرے اور مباطح کی دعوت دی ، آپ اسے بخوشی قبول فرماتے ، خود فرماتے ہیں :

"میدانِ بیلنے میں ایک آریہ نے جھ سے اعتراض کیا تھا کہ ساری سرشی پرمیشور کی طرف سے ہندو پیدا ہوتی ہے، تم اسے سلمان کر لیتے ہو بمیں نے کہایہ کیسے؟ کہنے لگاسب کے کھال گئی رہتی ہے، تم اس کی مسلمانی کر لیتے ہو بمیں نے کہا: واہ واہ پنڈت جی! آپ نے بڑی کر پا کی ، اپ مسلمانی کر لیتے ہو بمیں نے کہا: واہ واہ پنڈت جی! آپ نے بڑی کر پا کی ، اپ وهم کی حقیقت میر سے سامنے بیان کردی ، آپ نے جتادیا کہ ہندودھم ایسا پوتر ہے کہ اُس کی علامت لگانے کے لئے پرمیشور کوکوئی جگہ ہی مناسب نہ معلوم ہوئی ، سوابیی تاب کے مقام کے ، پنڈت جی اس پر بہت بگڑ ہے ، کہنے لگے پرمیشور نے جس چیز کوجیسا بیدا کیااس کو ویسا ہی رکھنا چا ہئے بمیں نے کہا آپ جب پیدا ہوئے تھے آپ کے نال بھی تو لگا تھا ، کیوں کا نے کر پھینک دیا ، لگار ہے دیتے ، پیچھے کے بجائے آگے کہ مرہتی ، وہ بھی پرمیشور ہی کا بیدا کیا ہوا تھا ، کہنے لگے وہ تو کا طرخ ہی کی چیز تھی ، میں نے کہا وہ کھال بھی کا لئے ہی کی چیز تھی ، جنا ب آدمی جب پیشا ب کا شنے ہی کی چیز تھی ، میں نے کہا وہ کھال میں رہ جاتے ہیں ، جب چلتا ہے اور ترکت ہوتی ہوتی کرتا ہے تو نکل کرتا ہے تو تھرے تو نکل میں رہ جاتے ہیں ، جب چلتا ہے اور ترکت ہوتی ہوتی کے تو نکل

کرائس کی دھوتی اور پائجامہ کونا پاک کردیتے ہیں، اسلام چونکہ پاک ہواور پاک خداتک پہنچا دیتا ہے، اس لئے اس نے بتادیا کہ اس کھال کوکا ہے دو کہ تمہارے ببیثا ب کاراستہ صاف ہوجا کے اور تمہارے کپڑے پاک رہیں، اب آپ خودہی فیصلہ کرلیں، پنڈت جی خاموش ہو گئے، یہ ہا اسلام کی حقاقیت کہ وہ اس طرح اپنے حلقہ بگوشوں کو پاکی کی تعلیم دیتا ہے اور ان کو پاک بناکر پاک طریقہ پر چلا کر پاک خدا کی پاک بارگاہ تک پہنچا دیتا ہے' (۸۵)

دیگر مذاہب والے بے جادلائل لے کرآتے ،اسے اپنے مذہب کی اچھائی بتاتے تھے،لیکن شیر بیشہ اہل سنت کے عقلی وفقی دلائل اسنے پختہ ہوتے تھے کہ سننے والامبہوت ہوجا تاتھا، پہلے ختنے پر بہت سوالا ت اُسلے اب تو ڈاکٹر بھی مشورہ دیتے ہیں کہ ختنہ کراؤ ،اس عمل میں فائدہ ہے اور بہت سے غیر مسلم بھی اپنا اور اپنے بچے کا ختنہ کرالیتے ہیں،شیر بیشہ اہل سنت سے چونکہ ختنہ کے خلاف سوال کیا گیا تھا، لہذا آپ نے عقلی دلائل سے اسے قائل کیا،شیر بیشہ سنت مولا ناحشمت علی خال قادری سنسکرت بھی اچھی آپ لے اور بہتے تھے،اس کے علاوہ ہندی زبان پر بھی عبورر کھتے تھے۔

آگره میں مرکزی تبلیغی دفتر کا قیام

أس زمانه مين آريائيون كازورتها، زوركا مطلب صرف شورغل نہيں بلکه وہ باضابطہ طور پرسجائيں قائم كرتے، ان سجاؤل ميں خاص كرمسلمانوں كوا كھا كرتے، ان كورَهن، دولت، زرز مين كالالح دے كر هُدهى يعنى مسلمانوں كوان كى مسلمانى سے پاك كرتے تھے، اس لالح مين آكر ايك ايك سجاميں بزاروں سے تجاوز كركے لا كھول مسلمان اكھا ہوتے تھے، اسلام ومسلمان كے لئے يہ بڑانازك دورتها، بزاروں سے تجاوز كركے لا كھول مسلمان اكھا ہوتے تھے، اسلام ومسلمان كے لئے يہ بڑانازك دورتها، اس معاطل حفاظ حضرت امام احمد رضا خان قادرى عليہ الرحمہ كى قائم كردہ ' جماعت رضائے مصطفیٰ بريلی' كى ايك شاخ ' آگرہ ميں قائم كی گئی، اس علاقے ميں آريائيوں كا بہت زورتھا، اس تعلق سے مفتى محبوب على خان صاحب رضوى كھتے ہیں:

جب تھرا،آگرہ، بھرت بور کے علاقہ میں ملکانوں کے اندر پنڈت ٹردھانندنے''شدھی'' کا کام شروع کیاتو''جماعت رضائے مصطفیٰ بریلی شریف'' نے اپناوفد بھیجااور با قاعدہ کام کرنے اور مبلغین جھیجے کے لئے رکاب گنج آگرہ میں مرکزی تبلیغی دفتر'' جماعت رضائے مصطفیٰ "قائم ہواتو حضرت شیر بیشہ سنت نے بہت نمایا خد مات انجام دیں (۸۲)

ہوست نے ہوت نائے ہوئے ہوں کے سے ہوا کشر مولا ناحشمت علی خان صاحب رضوی علیہ الرحمہ کی ہے، جوا کشر مولا ناحشمت علی خان علیہ الرحمہ کے ساتھ رہتے تھے یاان کی زبانی سنئے ہوئے تھے، انہیں حالات وواقعات پر بہنی محبوب ملت مولا نامحبوب علی خان نے ''سوائے شیر بیشہ سنت' تحریر فر مائی ہے، جس میں آپ نے تحریر کیا ہے کہ است مولا نامحبوب علی خان نے ''سوائے شیر بیشہ سنت' تحریر فر مائی ہے، جس میں آپ نے تحریر کیا ہے کہ ''جماعت رضائے مصطفیٰ ہر بلی شریف' نے اپناوفد بھیجا اور با قاعدہ کام کرنے اور مبلغین بھیجنے کے لئے رکاب سنج آگرہ میں مرکزی تبلیغی وفتر'' جماعت رضائے مصطفیٰ'' قائم کیا''۔

الی کھلی ہوئی صدانت کے ہوتے ہوئے پھریہ کہنا کہ امام احمد رضانے مبلغین پیدائہیں کئے... کھلا ہواد غا... کر... فریب اور کذب ہے، آئے ذرا آگے بڑھ کرد مکھتے ہیں کہ سچائی کیا ہے۔

## مولا ناحشمت على خان كاطريقة تبليغ

'ایک دن دفتر آگرہ میں یے خبر آئی کہ فلاں گاؤں میں پرسوں سارا گاؤں 'فکدھی' ہوگا، شردھا نندکی آمد ہے ، حضرت شیر بیشہ سنت نے اپنے چھوٹے بھائی مولوی مجدعمر خان صاحب علیہ الرحمہ کوساتھ لیااور دوانہ ہوگئے ، اس گاؤں میں پہنچ تو بڑی آ راکش اور چہل پہل دیھی ، جگہ جگہ چو لیے جل رہے ہیں مٹھا ئیاں بن رہی ہیں ... حضرت گاؤں کے پردھان کے پاس گےلوگوں کو جمع کیا ، اسلام کی خوبیاں اور اسلام کی حقانیت وصدافت بیان کی ، اور ان سے دریافت کیا تو گاؤں کے پردھان نے بھا کہ وہ لوگ ہم کوز مین اور روپید دیتے ہیں ، آپ کیا دیں گے اگر ہم ملمان ہوجا کیں? آپ نے ارشاد فر مایا اسلام کوزر، زن ، زمین کسی لالح سے قبول نہیں کیا جاتا گر تھا نیت وصدافت کی تلاش ہے تو اسلام میں آؤ ، اگر کمتی نجات چا ہے ہوتو اسلام قبول کرو۔ ملم خوبی نات کے دور اسلام بھی آؤ ، اگر کمتی نجات چا ہے ہوتو اسلام قبول کرو۔ بارہ بج کے رات تک سب کو سجھایا مگر وہ لوگ نہیں مانے ، بارہ بج کے بعد آپ بہت مغموم والی آئے اور مبحد میں قیام کیا ، پریشانی میں نیز نہیں آئی ، پچھی رات آئی گی تو خواب دیکھا کہ حضور پرنور سید نااعلی حضرت امام اہلسنت مجد داعظم وین و ملت ''رضی الرخمن' '(۱۳۲۰ھ) عنہ تشریف لائے اور اپنے قلد مرافق غیظ المنافق کوسلی دی ، فرمایا پریشان نہ ہوں ، مجمور انشانی سب کام بخیر ہوگا ، آئی کھلی صبح صادق کاوقت تھا، وضوکیا نماز پڑھی اور نماز کے بعد حسب تعالیٰ سب کام بخیر ہوگا ، آئی کھلی صبح صادق کاوقت تھا، وضوکیا نماز پڑھی اور نماز کے بعد حسب تعالیٰ سب کام بخیر ہوگا ، آئی کھلی صبح صادق کاوقت تھا، وضوکیا نماز پڑھی اور نماز کے بعد حسب تعالیٰ سب کام بخیر ہوگا ، آئی کھلی صبح صادق کاوقت تھا، وضوکیا نماز پڑھی اور نماز کے بعد حسب

معمول اوراد ووظا ئف کاسلسلہ جاری تھا کہ گاؤں کے کسی شخص نے آ کرخبر دی کہ شردھا نند بھر تپو رکی موٹر میں بھر تپور کے فوجی رسالہ کے ساتھ آگیا، آپ خواب کے خیال سے بہت خوش تھے، یہ خبرس کر کچھ پریشانی ہوئی جلد ہی وظا نف تمام کر کے حسب عادت ' یارسول اللہ الغیاث' کہتے ہوئے چھوٹے بھائی مولوی محمد عمر خان مرحوم کوساتھ لے کران کے پنڈال کے اندر پہنچ گئے، دیکھا شرھا نندصدرمجکس ہےاور بہت سے پنڈت، چوبے مالدارقتم کےلوگ بیٹھے ہیں، پشت پر بھر تپور کا فوجی دستہ تیار کھڑا ہے،ایک طرف وہ ملکانے بیٹھے ہیں، درمیان میں''ہون کنڈ'' ہے، آگروش ہے، کھی جلنے کی چراھند پھیلی ہوئی ہے، حضرت بے باکانداز میں بڑھتے چلے گئے (۸۷)

زن،زر،زمین کے لالچی ہردور میں رہے ہیں،کین یہاں تو پانی سرے گزرر ہاتھا کہ گاؤں کہ لوگ زمین اور پیے کے لا کچ میں اسلام چھوڑ رہے تھے،ان لوگوں نے اسلام کو مجھانہیں تھایالا کچ ہے اسقدر مرعوب ہو گئے تھے کہ اسلام کو بالائے طاق رکھ کر کفر کو اپنانے پر راضی تھے، یہ اسلام ومسلمان کا بہت بڑا الميه تھا، كەوەلوگ باضابطەطور پرشير بيشهُ اہل سنت سے كهدديا كەوەلوگ زر، زن، زمين دے رہے ہيں آپ ہمیں کیادیں گئے ،ایسی گھڑی بڑی کھنائی کی گھڑی ہوتی ہے،اگروہ لوگ''شدھی تحریک''سے مرعوب ہوکراسلام میں کوئی کمی بتاتے توا ژالہ کیا جاسکتا تھا،لیکن جب دولت لینے پرتل گئے تھے توان کو راستے پرلا نابر امشکل کام تھا،شیر بیشہ اہل سنت ان کوسمجھاتے رہے اور رات کے بارہ بج گئے ،کین وہ لوگ اپنی ضد پراڑے رہے، مایوس ونا کام معجد میں واپس آئے، ایسی تبلیغ ، ایسی تدبیر اسلام کے لئے کون کرتا ہے تو بھی کہاجائے گا کہ امام احمد رضا کے مبلغین کرتے ہیں، لیجئے آگے کی بات ملاحظہ سیجئے۔

# مولا ناحشمت على خان كى شدهيوں ميں انمول تبليغ

"لورامجع يمنظر كيور باتها، حفرت، صدر مجلس كے بہت قريب پہنچ گئے تو بنڈت شردها نندنے آپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سنسکرت بھاشا میں اپنے سکریٹری سے کہا کہان سے پوچھوکہ يه كيول آئے ہيں؟ حضرت شير بيشهُ سنت عليه الرحمه مسلسكرت زبان سے واقف تھے لہذا آپ سمجھ گئے کہ شردھا نندنے کیا کہا، تقدیم فرماتے ہوئے فرمایا، پیڈت جی! میں آپ کے پاس موجود ہو ں ، پھر درمیان میں واسطہ کی کیا ضرورت ہے، تو پنڈت جی نے کہا کہ ہاں، ہاں فرمائے آپ كيول تشريف لائے ہيں؟

حضرت شیر بیشهٔ سنت نے فر مایا! میں نے سنا ہے کہ آپ یہاں ہمارے بھا ئیوں کو کمتی کاراستہ بنانے کو پر صارے ہیں،لہذامیں حاضر ہوگیا ہوں کہ معلوم کروں کہ واقعی جوراستہ ان کوآپ بتا ئیں گےوہ مکتی نجات کاراستہ ہے؟

یں کے وہ می تجات کاراستہ ہے؟ پنڈت شردھانندنے سوچ کرجواب دیا،مولانا! گیمناظرہ کی جگہ نہیں ہے،ہم ان کی شدھی کرنے آئے ہیں،ہم کومناظرہ نہیں کرناہے،لہذا آپ چلیں جائیں اور ہماری سجامیں کھنڈت نەكرىي درنەآپ خود ذمەدار مول گے۔

حضرت شیر بیشهٔ اہل سنت علیہ الرحمہ بکمال جرائت ودلیری فرمایا، پنڈت جی بیہون کنڈ ہے، آگ روش ہے،مناظرہ کاوفت نہیں،آئے ہم اورآپ مبلہ کریں، یفر ماکر''عرفانِ شیراسلام وسلمین "(۱۳۸۰ه) نے آگے بڑھ کرشردھا نند کاہاتھ پکڑااور فرمایا آئے میں اور آپ اس آگ میں چلیں اور پندرہ منٹ ہم دونوں اس میں رہیں، پھر باہرآئیں،جس کا دین حق ہوگاوہ سلامت رہے گا اور جو باطل ہوگا وہ جل جائے گا، یین کرسارے مجمع پرسٹاٹا چھا گیا، پنڈت جی سر جھکالیا، پانچ منٹ تک مجمع پرسکوت طاری رہا،اس کے بعدسر دھانندنے کہا مولوی صاحب! چلے جائے ہم نہ مباہلہ کریں گے نہ مناظرہ ،ہم ان کو شدھی کرنے آئے ہیں۔ صاحب عرفان شیراسلام مسلمین نے ہاتھ چھوڑ دیااور ملکانوں کے قریب ہوکرفر مایا،آپ لوگول نے سنااورد یکھا آخری چیز مباہلہ کومیں تیار ہوگیا، مگر پنڈت صاحب تیانہیں،ورنہ ابھی حق وباطل کا فیصلہ ہوجا تا اور ہرایک اپنی آنکھوں سے دیکھتا، اب آپ جانیں، اللہ اور رسول گواہ

ہیں کہ میں نے حق کے اظہار کے لئے کوئی کسرنہیں چھوڑی، میں تواب جارہا ہوں'(۸۸) اسی طرح کاایک واقعہ حضور مفتی اعظم کابھی ہے اوروہ واقعہ بھی آگرہ ہی کا ہے، بہت سے لوگ دونول واقعات کوایک ہی سمجھتے ہیں جوغلط ہے بلکہ حضور مفتی اعظم ہنداور شیر بیشہ اہل سنت کے واقعات الگ الگ جگہوں پر ہوئے ہیں مگر دونوں میں مما ثلت ہیں ، فدکورہ بالا واقعہ کے بعد شیر بیشہُ اہل سنت وہال سے تشریف لے گئے، کہاں گئے اس کی تفصیل ملاحظہ سیجئے: حضرت مسجد میں تشریف لائے ، بڑی دیر تک سبجا میں عجیب تشکش کاعالم رہا ، پھر گانا بجااور مجن ہونے لگا، پھر پنڈت صاحب بولے، ہاں بھائی ملکانوں! برداشبھ سے ہے، برے برے بنڈت مهاشے پراج ہیں آؤ!اب فئد ھ ہوجاؤ۔

گاؤں کے پردھان نے اب کہا، پنڈت صاحب! آپلوگ ہمارے گاؤں سے چلے جائیں ہم لوگ شُد ھہیں ہوں گے،ہم نے دیکھ لیا اورخوب مجھ گئے کہ اسلام سچادین ہے، ہمارے ایک نوجوان عالم نے آپ کولا جواب کردیا،بس آپ طلے جائے اور ایک آدمی سے مخاطب ہوکر کہا! جاؤم مجدمیں وہ مولوی صاحب ہوں گے،ان کوبکا کرلاؤ،ہم سب مسلمان ہوں گے۔ وه آ دى مىجدكوآيا، ادهر پندت صاحب الحے، موٹر ميں بيٹے، پيجاوه جا، فوجی رساله ساتھ گيااور باتی ان کے ساتھی پیدل اورسوار یوں سے چلے گئے،صرف اس گاؤں اور قریب قریب کے ملکانے رہ گئے، اِ دھروہ مخص مسجد میں آیا،سب حالات بتائے،حضرت نے سجد وُشکرادا کیااور مجمع میں تشریف لائے ،سب کوتو برکرائی ،کلمہ پڑھایا،مسلمان کیا،اسلامی نام رکھوائے،اسلام کی سچائی یرِتقر مرفر مائی ،اوروہی مٹھائی اور پکوان تقسیم کر کے مسرت وخوشی کا اظہار کیا گیا، پھرآ گرہ کے مرکزی دفتر میں تشریف لا کر تفصیلی دا قعات اور سب کے نام پیش فرمائے ' (۸۹) يه بين شربيف الملسنت كتبليغي كارنام، الن مانه من آب آريائيون كادث كرمقابله كررم ته، أس زمانه ميں آريائي آپ كى جان كے دشمن بنے ہوئے تھے، جہال موقع ملے مولا ناحشمت على كوختم كردو اُس وقت آپ گیروارنگ کالباس استعال فرماتے تھے، گرنبلیغ کے کاموں سے قدم پیچھے نہیں ہٹایا،اس کے علاوہ ناموسِ رسالت اورعظمت رسول اللہ پراگر کسی نے حرف گیری کی توشیر بیشہ اہلسنت مولانا حشمت علی خان نے اس کے قریب پہنچ کراسے غیرت دلاتے کہتم کلمہ پڑھنے والے ہوکرایے نبی یاک علی و روف گیری کرتے ہوہ شرم نہیں آتی ... چروہاں جمع ہوئے مجمع کے سامنے ناموں رسالت اور عظمت رسول الميلية كاذ نكابجاكر.... پھرىيالېراكرى داپس ہوتے ... بېرحال أس سجاميں ارتداد كى منزل میں پہنچنے والوں کوشیر بیشهٔ اہل سنت نے کلمہ پڑھا کردوبارہ مسلمان کیا،اس محفل میں موجود تین سوغیرسلم بھی آپ کے ہاتھوں پرمشرف بااسلام ہوئے ،مولا نامحرمعصوم رضاخان مسمتی لکھتے ہیں:

" آئے ہم اور آپ اس آگ میں کودتے ہیں، جس کا فدہب حق ہوگا وہ محفوظ رہے گا اور جو باطل

پہوگا اُس کوآ گ جلادے گی ، اتناس کر بینڈت شردھا نندا پناتمام سامان سمیٹ کرفور آرفو چکر ہوا اور سلمانوں نے حضرت شیر بیشہ اہلسنت کے ہاتھ پرتوبہ کی ، نیز اس موقع پرتین سوغیر سلم کفر سے توبہ کر کے مشرف بااسلام ہوئے" (۹۰)

مسلمانوں کوار تدادی منزل سے نکالناہی بہت بڑا کا تھا، کین تھا نیت کود کھے کرتین سوغیر مسلم کا کلمہ پڑھنا نائیفیلی تھا، حق کے تاک کاموں سے پہلے میدا نائیفیلی تھا، حق کے تاریخ کا فرموں کے کہا کہ کافی تعداد میں مسلمان کفر کے غارمیں گرنے والے ہیں، لیکن و کیھنے نکا نقشہ کچھا اور تھا، لگ رہاتھا کہ کافی تعداد میں مسلمان کفر کے غارمیں گرنے والے ہیں، لیکن و کیھنے والوں نے ویکھا کہ سارے مسلمان ارتدادی منزل سے نکل گئے اور پیدائش سے لے کر ابھی تک کفر کے فار میں گرے ہوئے بھی اسلام کی آغوش میں آگئے، اس طرح حضرت مولا ناحشمت علی علیہ الرحمہ نے فار میں گرے ہوئے بھی اسلام کی آغوش میں آگئے، اس طرح حضرت مولا ناحشمت علی علیہ الرحمہ نے ایک لاکھ پینیتیں (135000) لوگوں کو کلمہ پڑھا کر اسلام کے دامن میں پناہ دی۔

# ایک لا کھ پینتیس ہزار کوکلمہ پڑھایا

یہ ہے امام احمد رضا قادری کے مبلغین کی حقیقت کہ جو جہاں تھا آ فتاب ماہتاب تھا ، حق کا متوالا ،
دھن کا پکا ، اسلام کا شیدائی ، میدانِ تبلیغ میں ان لوگوں کے کا رنا مے جلی حرفوں سے لکھے ہوئے ہیں ، اگر
دہاں تک کسی کی نظر نہیں پہنچتی ہے تو اس کی نظر کی خطا ہے ، علی محمد تنجی کی تحریر کی ہوئی کتاب ''مناظر ہُ
ملتان' صفحہ اس کے حوالہ سے ڈاکٹر غلام بجی انجم لکھتے ہیں :

دوخفریه که حفرت کی مجامدانه برخ سنیت سے ایک لاکھ پنیتیس ہزار غیر مسلم کلمہ پڑھ کرمظہراعلی معنی مسلم کلمہ پڑھ کرمظہراعلی حضرت رہبر شریعت شریعی اللہ تعالی عنہ کے دست حق پرست پرمشرف باسلام محدث اللہ تعالی عنہ کے دست حق پرست پرمشرف باسلام می لا زوال دولت سے دنیا وآخرت میں مالا مال ہوئے" (۹۱)

الم احمد رضا خال قدس سرۂ کے مبلغین نے ایسے کارنا ہے انجام دیئے کہ ایک مبلغ نے لاکھ سے کے لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا پھر بھی کچھ لوگوں کو گلہ ہے کہ امام احمد رضانے کتابیں تو بہت لکھیں گرمبلغ پیدائہیں کیے ،اسی کو کہا گیا ہے کہ 'اندھیر گلری چو بیٹ راجا تکے سیر بھاجی کئے سیر کھاجا'' انسافی ایسی کہ ہر طرف لوٹ گھسوٹ کا سمال بندھا ہوا ہے ،کوئی کچھ بک رہا ہے تو کوئی کچھ ہا تک رہا ہے تو کوئی کچھ ہا تک رہا ہے ،کوئی '' ایپ منھ میاں مٹھو بن رہا ہے'' یہاں گیا وہاں گیا ، یہ ماراوہ گرایا ،اور میدان فتح کر کے دہا ہے ،کوئی '' ایپ منھ میاں مٹھو بن رہا ہے'' یہاں گیا وہاں گیا ، یہ ماراوہ گرایا ،اور میدان فتح کر کے

آ گیا،اور حقیقت بیے کہ کیا کچھ بھی نہیں۔

شيربيفه ابل سنت حضرت حشمت على خان قادرى اسيدالعلماء سيدآل مصطفي صاحب قادرى مار ہروی کو ایک خط میں تحریر فرمایا:

'' حضرت آپ کومعلوم ہے کہ میراسارا آزوقہ ہی یہی تبلیغ سنیت تھااورای میں میرادین بھی تھا،میری دنیا بھی تھی الیکن آج میں علیل ہوں لہذاوہ سارے دروازے بند ہیں مگرآل انڈیاسی جمیعة العلماءمیری پیاری جمعیت نے مجھے تحریر کیا ہے، لہذامیں اپنے امدادی فنڈ میں سے بیدس رویےاس کی نذر کے لئے دومہینہ کے بھیج رہاہو''(۹۲)

### شیر بیشهٔ اہل سنت کہاں کہاں گئے

ابوالفتح شیر بیشهٔ اہل سنت ،سنیت کے اکھاڑے کے ایسے شیر تھے جس پرعلائے اہل سنت کونا زتھا ، پور ى زندگى سنيت كے فروغ كے لئے وہانى، دىيوبندى، قاديانى اورعيسائيوں سے مناظر ہ كرتے رہے، شهر ملد وانی سے مناظرہ شروع کیااور مندوستان کے ان شہروں میں ضرور پہنچ، جہاں بدعقیدوں نے چینج مناظرہ كيا، كهال كهال گئے،متھرا...آگره... پادره... بردوده... راندير ... سورت... دُانجيل ... تاراپور... بھيو ىڭدى ..ىمبنى .... بريلى شريف .... فيروز پور .... ماليگاۇل .... تاسك ... مرادآ باد .... گيا ... بليا يجلوارى شر يف....جا نگام ... کھنؤ... برہما... رنگون ... مانڈ لے ... چندوی ... کلکته... ڈیرہ غازی خان ... لا مور ملتان ... كاشهيا دار ... نانياره ... بسد يله ... مورنوال ... بيلانوالي ضلع جهلم ... بهدرسه ... بهاؤ يور ... موه يا كهر .. . بھیساوہ ... سنہٹیا ... کانپور ... بازار باغ ... بلاری ... رائے چور ... احمرآ باد ... جشید پورٹاٹا ... . اس کے علاوہ اور نہ جانے کہاں کہاں ... کتنے شہرو...قصبوں اور گاؤں میں آپ نے تقریریں کیس... مناظرے کیے...راجستھان اور پنجاب کے متعددشہروں کے دورے کیے...اسلام وسنیت کاریم مقرر ، مبلغ ، مناظر، مولانا، علامه، مفتى نے عشق رسول محبت رسول كانعره بلندكرتے ہوئے ٨ مرمحرم الحرام ١٣٨٠ همطابق ٣رجولا كى ١٩٢٨ء بروز يكشنبه اربحكر ٢٠رمنث يرابدي نيندسوگيا\_

# مولا نابدايت رسول قادرى لكھنوى

سنهولا دت ۱۸۲۰ء جائے ولا دت رام بور

#### وفات ۲۳ ررمضان ۱۳۳۲ هر۱۹۱۵ء

ابوالونت ... سیف المسلول ... مولا نابدایت رسول قادری کی شخصیت بگانهٔ روز گارتھی ... اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی درس گاہ کے پروردہ تھے... یگانۂ روز گارتھے...اعلیٰ حضرت نے فرمایا''اگر مجھ جبیا كهي والا اور مدايت رسول جبيها بولنے والا هندوستان ميں اور ہوتا تو بدمذ ببيت كانام نشان نہيں ہوتا''.... اللي حضرت کے عقیدت منداور باادب شاگرد تھے... آپ اعلیٰ حضرت کی شاگر دی پرنازاں تھے... اعلیٰ هفرت مولا نامدایت رسول کواپنادست راست جانتے تھے... دینی اموراور تبلیغ کے لئے اعلیٰ حضرت سے مثوره لي بغيركوئي قدم بين الهاتے تھے...آپ بے مثال خطیب، بے نظیر ملغ منفر دلب لہجہ کے مناظر، عدہ مضمون نگار تھے...احقاقِ حق ،ابطال باطل اور بلیغ دین ومسلک کے معاملے میں کسی کی رورعایت نہیں کرتے تھے ...نہ ڈرتے تھے، نہ بہتے تھے ...ملک کے مختلف شہروں ،قصبوں اور دیہات کا دورہ کر كتبليغ اسلام وسنيت كارچم بلندكيا...اس تعلق سے ذيل كا قتباس ملاحظه يجئ:

" آپ نے ہندوستان کے طول وعرض میں تبلیغی دورے کیے، دیلہ، جمبئی، کراچی، کاٹھیا واڑ، بنارس، کلکته، دُ ها که، حیدرآ با د ( دکن ) پینه، مار هره، بدایوں، پیلی بھیت، رام پور، کھنو، راجپوتا نه،ادر بہت سے دیگر قصبوں اور شہروں کے سلسل دورے کیے،اوراپنی تقاریر اور مناظروں سے دین اسلام اورمسلک حقه اہل سنت و جماعت کی حقانیت کواُ جا گر کیا ، ہزاروں گمراہ مسلمانوں کو ہدایت دکھائی اور ہزاروں مشرکوں اور کافروں کو حلقہ بگوش اسلام کیا،آپ نے دین اسلام ک حقانیت ظاہر کرنے کے لئے آریوں،عیسائی پادریوں اور قادیا نیوں سے کئی معرکۃ الآرا منا ظرے کیے اور مسلکی حوالے سے نیچر یوں، رافضیوں اور دہابیوں، دیوبندیوں سے کامیاب منا ظرے کیے" (۹۳)

آپ کی ذات اپنے آپ میں ایک انجمن کا درجہ رکھتی تھی ... آپ جہاں پہنچ جاتے بھلائی آپ کی جانب ہوجاتی ... شررسوا ہونے لگتا ... یہی وجہ ہے کہ ہزاروں گمراہ مسلمان آپ کی تبلیغ سے ہدایت یا فتہ ہوئے ... آپ کی تقریر و بہلیغ سے ہزاروں کا فروں اور مشرکوں نے کلمہ پڑھ کرایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے... یرس و مکھ کر آریائی اور عیسائی یا دری بھی آپ کے مقابلہ کے لئے میدان میں اُترے مگر لاجواب ہوکر اللی چلے گئے ... آپ کے سامنے قادیانی کابھی بھرم کھل گیاہی تھی شکست کھا کرواپس بھاگے ... رافضی

نے بھی قسمت آ زمائی کی لیکن ہاتھ میں کچھ ہیں آیا...براٹھا کرآئے اورسر جھکا کرواپس جانا پڑا...وہائی دیو بندی بھی آپ سے ہاتھ ملانے کی کوششیں کی لیکن نہ ملاسکے ... انگریزوں کے خلاف آزادی کی جدوجہد کی یاداش میں کی بارقیدو بند کی سعوبتیں برداشت کیں ... کیکن تبلیغ حق سے منھ ہیں موڑا۔

## مسلمان منیوں کوجلانے کا قانون اور مولا ناہر ابیت رسول

انگریزوں نے ہندوستان میں عجیب وغریب قوانین کانفاذ کیا کرتے تھے،ایسے قوانین جوانسان کے تصورے باہر کی بات تھی مسلمان اپنی متوں کو ہر حال میں دفن کرتے ہیں انیکن انگریزوں نے ۱۸۹۲ء میں لکھنؤ میں طاعون کی وہا پھیلنے پرایک قانون کا نفاذ کیا کہ طاعون میں مرنے والاکسی بھی مذہب اوردهم کا ہواس کی لاش کوجلائی جائے گی ،اس قانون کےخلاف مولا ناہدایت رسول قادری علیہ الرحمہ نے آواز بلندی تفصیل اس طرح سے ہے:

" ۱۸۹۲ء میں شہر کھنو میں طاعون کی وبا پھیلی انگریزوں نے ایک قانون بنایا کہ طاعون کی بیاری میں مرنے والے ہر مخص کی لاش خواہ وہ ہندوہو یامسلمان چونے کی بھٹی میں جلادی جائے گی اور کھنؤ کے عیش باغ روڈ میں انگریزوں نے اس کام کے لئے چونے کی ایک بھٹی بھی قائم کردی مولانامدایت رسول نے اپنی تیز وتندتقار برسے اس قانون کی زبردست مخالفت کی اورایک عظیم الشان جلسه منعقد کر کے انگریزوں کو بیانج کردیا کہ اگرایک مسلمان کی لاش کوجھی جلانے کی کوشش کی گئی تو لکھنؤ میں کوئی انگریز حاکم زندہ ہیں چے سکے گا،ان کی اس پُر جوش تقریر کا پیاثر ہوا کہ ان کی اپیل پر بور کے کھنؤ میں مکمل ہڑتال کی گئی اور انگریزوں کے بیچے دودھ کے بغیر بھوکے مرنے لگے آخرانگریز حاکموں نے پریشان ہوکریہ قانون واپس لے لیااورانگریز كمشنرنے مولانا سے معذرت كی" (۹۴)

حضرت مولا ناہدایت رسول قادری نے انگریزوں کےخلاف تیز و تند تقریر کی اور یہی تقریر بلیغ بن گئی ....انگریزوں کواپنا قانون واپس لیناپڑا...جضرت سیف المسلول کی بات ماننی پڑی ...جو کام بڑے بڑ ے لیڈرانِ قوم نہ کرسکے ...وہ کام مولا ناہدایت رسول قادری نے کرکے دکھادیا کہ سب مجھ ہم برداشت كرليس كي اليكن كلمه يراصن والى امت كوآگ مين بيس جلنے ديں مي اعلى حضرت امام

#### تیدانی کی ہربات اللی حضرت کی بات ہوئی تھی۔ اعلیٰ حضرت اور سبیف اللہ المسلول

دوده میں جب شکر مل جاتا ہے تو دوده میٹھا ہوجاتا ہے...ای طرح جب خیال میں خیال پوستہ ہوتے ہیں تات میں ریگا نگی پیدا ہوجاتی ہے تو کام عمدہ ہوتے ہیں.... بات میں ریگا نگی پیدا ہوجاتی ہے تو کام عمدہ ہوتے ہیں.... وشمن کو کمزور کرنا ہے شرازہ بندی اس طرح سے ہوتی ہے...در شمن کو کمزور کرنا ہے تو شحد ہوجاؤ...ایک بلیث فارم پر آجاؤ...اسی طرح پر برزگوں نے کام کیا ہے...ذراذیل کا اقتباس پڑھئے کے قلم مولا ناہدایت رسول کا تھا بات احمد رضا کی تھی۔

''ای طرح جبره مویونان میں جنگ کا اعلان ہوا تو حضرت ابوالوقت سیف اللہ المسلول مولانا شاہ ہدایت رسول صاحب بوالحینی رضوی رحمۃ اللہ علیہ جواعلی حضرت کی زبان وقلم تھے یعنی اعلیٰ حضرت کے خیالات واعتقاد وارشادات کو اپنے مواعظ حسنہ وتح ریات فصیحہ وبلیغہ سے فلا ہر فر مایا کرتے ہیں انہوں نے بمبئی کے ایک اخبار ''مسلم ہیرالڈ'' میں مسلسل مضمون ترکی کے ''سلطان المعظم'' کی حمایت میں لکھنا شروع کیے اور اپنے وعظوں اور نجی گفتگوؤں میں بھی سلطان کی مدحت و ثنا فر مایا کرتے ، یہ سب اعلیٰ حضرت ہی کے خیالات تھے جوان کی زبان وقلم سے فلا ہر ہوتے تھے جو ''لا ہور میں شیدائے سلطان معظم ، مولوی انشاء اللہ مرحوم کے ملاحظہ کرنے والوں سے فنی نہیں'' ( ۹۵ )

کام ای طرح سے کیجئے کہ مرنے کے بعد دنیا یا در کھے...اچھا کے....ان گائے....ایا کام نہ کیجئے کہ مرنے کے بعد دنیا یا در کھے...انچھا کے....آج کا دَورجواُس کہ مرنے کے بعد آپ کی قبر پرلوگوں کی نگاہ پڑے اور نفرت کی بد بو پھیلنے گئے....آج کا دَورجواُس ونت ماضی بن جائے گا اور ماضی کی با تیں اُن کو یا د آنے گئے آپ کے انتشار کا کیڑا اُڑاڈ کر لوگوں کو میریشان کیا اور مرنے کے بعد بھی لوگوں کو بریشان کیا اور مرنے کے بعد بھی پریشان کر رہا ہے۔

### مولانا قطب الدين برجم جإرى

جوانی دیوانی کی مثل مشہور ہے ... یعنی جوانی کے زمانے میں انسان کونشیب وفراز ہیں سوجھتا، ..

تے اور خطیب بھی ... تو حیدورسالت پرایمان لانے کے بعد،اعلیٰ حضرت کے عقید تمندوں میں شامل ہوئے ... اسلام وسنیت کی تبلیغ کی۔ ہوئے ... اور خوب خوب اسلام وسنیت کی تبلیغ کی۔ ''حاقہ اشاعہ یہ الحق'' حدو اعتری خوب اسلام دستیت کی تبلیغ کی۔ ''حلقہ اشاعہ یہ الحق'' حدو اعتری خوب الرمصطفیٰ''کال دروں کی لیجری کی کی سے میں ما

تشريف لے جاتے اور اسلام كى تبليغ كرتے تھے ... مولانامحرشهاب الدين رضوى ككھتے ہيں:

''شدھی تحریک کے انسداداورفتنۂ ارتداد کے سدباب کے لئے مولا ناقطب الدین برہم چاری سہوانی علیہ الرحمہ نے ایک نئی جہت سے کام کیا، آپ نے مختلف بھیس بدل کرمثلاً معالج حیوان، وید بھیم، گانے والی پارٹی اور سادھوؤں کی پارٹی وغیرہ بنا کر بے شار ہندوؤں کومسلمان کیااور کثیر تعداد میں مسلمانوں کومرتد ہونے سے بچالیا، آپ کے اس طریقۂ بہلنغ میں آپ کے معاون علاء تعداد میں مسلمانوں کومرتد ہونے سے بچالیا، آپ کے اس طریقۂ بہلنغ میں آپ کے معاون علاء

مين مولا ناغلام قادراشر في عليه الرحمه يضي (٩٢)

فكارجس طرح سے خوش رہے ... جس طرح دام میں آئے ... ای طرح پر کام كرتے تھے ... گن سے ر تے من سے کرتے ... پیار سے کرتے .. نعت پڑھتے .. ججن گاتے ... ویدواور ہندوؤں کی روسری کتابوں کے باث وُہراتے...اوگوں کوجمع کرتے...اپنی بات سناتے...زالے انداز میں کہتے ...اسلام كا آئينه دكھاتے...قابلى اديان برگفتگوكرتے...اسلام كا قائل كرتے...لوگ آپكى باتوں كو پند کرتے ...آپ کی باتیں س کراسلام کے اسباق پرفدا ہوجاتے ... کلمہ پڑھنے پرداضی ہوتے... آپان لو گول کوتو به کراتے...اسلام کاکلمہ پڑھاتے اور دین کی تبلیغ کرتے تھے۔

# مولانا قطب الدين برہم جارى نے كتنے كوكلمه برطايا؟

اس سوال کاجواب ملنامشکل ہے کہ مولا نا قطب الدین برہم جاری نے کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا... کیوں کہ کوئی اعدا دوشار نہیں ہے....اور شاید مولا نا کوئی اعدا دوشار کا کھاتہ نہیں بنایا تھا کہ اس سے اعداد وشار نکالا جائے اورلوگوں کو بتایا جائے کہ اتنے لوگوں کومسلمان بنایا...ایک شہادت ملتی ے ای سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ کتنے لوگوں کومسلمان کیا....وہ شہادت بیہ ہے کہ آپ جس کوکلمہ پڑھاتے اس کی چوٹی کاٹ کراپنے پاس رکھ لیتے...آپ سوچتے ہو س کے کہ چوٹی اپنے پاس رکھ كركيا كرتے تھے؟ كيا كرتے تھاوركيا كئے...اس كے بارے میں لیجئے سنئے:

''جن ہندوؤں کوآپ مسلمان بناتے ان کی چوٹی کٹوا کریاس رکھ لیتے ،اس طرح آپ کے پاس دوبوے بورے مندوؤں کی چوٹیوں کے جمع ہو گئے ،جنہیں آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے ساتھ دفن کردیا گیا"(۹۷)

امام احمد رضا قادری علیہ الرحمہ کے ہرمبلغ کا انداز نرالا تھا...جس میں مولانا قطب الدین برہم جاری كاندازى مثال نہيں ملتى ... كيا آپ نے ايباسا ہے؟ ... ايباد يكھا ہے ... يتو حيرت ميں ڈالنے والى با ت ہے... دوبوے بورے چوٹی کے بال اکٹھا ہو گئے ... تواس سے اندازہ لگائے کہ آپ نے کتنے کو ملمان بنایا ہوگا؟...جینے کومسلمان بنایا اس کی تنتی نہیں.... چوٹی کاٹ لیتے تھے لیکن شارنہیں رکھتے تے ... شارر کھنے کے لئے مسلمان نہیں بناتے تھے ... صرف اللہ تبارک وتعالیٰ اوراس کے رسول ملک کی

رضاجونی کہ لئے بیکام کرتے تھے...اللہ ورسول سے،اسلام وقر آن سے محبت تھی...اسی محبت میں آپ مخبت میں آپ نے بریلی کے بانس منڈی میں ایک مدرسہ ' دافع البلا' قائم کیا...مدرسہ کا جیسانام تھا...ویہائی کام تھا،آپ بھی ملاحظہ کر لیجئے جواس زمانہ میں ایک اعلان کی صورت میں آیا تھا:

"مدرسه دافع البلاء بانس منڈی بریلی جاری ہوگیا ہے، قرآن شریف، اردو، دینیات کی تعلیم خاص انتظام سے ہوتی ہے، وعظ اور مناظرہ بھی سکھایا جاتا ہے، نومسلموں کی رہائش اور پرورش کا بھی کافی انتظام ہے۔

خالفین اسلام کا جواب دینا، مباحثه مهذب طریقے سے کرنا، مدرسہ قائم کرنا، حلقہ اشاعت الحق سے متعلق ہے، کمل پاک سے بیاریوں کاعلاج کرنا، وعظ کہنا، مسلمانوں کو لقین کرنا، غرضکہ مسلمانوں کی دینی و دنیاوی خدمات کرنا، یہ سب حلقہ''اشاعت الحق'' کے ذمہ ہے' (۹۸) اللہ آباد .... بدایوں .... بند گی .... پند .... بند .... بند .... بند یا اللہ آباد وغیر ہم شہروں اور قصبوں و دیبات کا دورہ کر کے ہزاروں لوگوں کو اسلام میں وافل کا نبور .... مراد آباد وغیر ہم شہروں اور قصبوں و دیبات کا دورہ کر کے ہزاروں لوگوں کو اسلام میں وافل کیا، ہمیشہ دورہ پر رہنے تھے،لوگ اپنے شہروں میں کثرت سے آپ کو بلاتے یا جہاں کہیں آریہ وغیرہ کا تماد ہوتا آپ کو آواز دی جاتی ... لہذا ہر جگہ ہروقت نہیں پہنچ پاتے اسی بنا پر آپ نے اعلان کیا:

کا تملہ ہوتا آپ کو آواز دی جاتی ... لہذا ہر جگہ ہروقت نہیں پہنچ پاتے اسی بنا پر آپ نے اعلان کیا:

ن جوصا حب بغرض مناظرہ ومباحث آریہ ساج یا بغرض وعظ بلانا چاہیں، ان کو چاہئے کہ کم از کم پندرہ یوم بل اطلاع دیں' (۹۹)

آپ ایک طرف میدان تبلیغ کے مردمجاہد تھے تو میدان تصنیف کے اہم مصنف بھی تھے، بڑی اہم اور معلوماتی کتابیں کھیں ،مولا نامحد شہاب رضوی تحریر کرتے ہیں:

مولانابرہمچاری نے صرف اسلام کی حقانیت اور آریوں کے دوّ میں ۴۴ رسا لے تھنیف فرمائے

کچھ کے نام اس طرح ہیں(۱) ویدکا بھید(۲) ترک موالات (۳) وربارسیدالا برار(۴)

دیو بندگی شوخی، دیا نندگی شیخی (۵) ساڑھے چارلا کھ سلمانوں کا شکاروغیرہ'(۱۰۰)

یہ ہیں امام احمد رضا خال قادری قدس سرۂ بریلوی کے مبلغین کی حقیقت کہ جو جہاں ہیں وہ سب تبلیخ

سے ہیں امام احمد رضا خال قادری قدس سرۂ بریلوی کے مبلغین کی حقیقت کہ جو جہاں ہیں وہ سب تبلیخ

کے سلسلے میں آفاب و ماہتا ہیں، ان کے مجاہدانہ کردارکودنیا داددیتی ہے، یہ لوگ جدھرنکل گئے
وہاں کی زمین پرنورونکہت ، فضل ورحمت ، عشق والفت کی بارش ہونے گئی، ان مبلغین نے لوگوں کے

الم احدرضائے مبلغین کا 131 کی در ادر کیس رضوی کا الم احدرضائے مبلغین کا در کیس رضوی کا در کیس رف

ابہان کو بھی بچایا ہے ایمانوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بھی بنایا، باطل کو جق کا آئینہ بھی دکھایا، فرائض واجہات وسنن کا پابند بھی بنایا، معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں سے بھی ہٹایا۔
امام احمد رضا خال قادری قدس سرؤ کے مبلغین کی تعداد دوسو سے زیادہ ہیں، سب کی تبلیغ پر مختصر روشنی بھی ڈالی جائے تو کئی سوصفحات ہوجا کیں گے، جس کی اس کتاب میں گنجائش نہیں ہے۔

چندمبلغین کے خضریذ کر ہے

ندکورہ بالا اشخاص کی تبلیغ اور تبلیغی کارنا ہے کے تذکر ہے آپ نے اس کتاب میں ملاحظہ فر مالیا ہے کہ ان لوگوں نے کتنی جانفثانی سے اسلام وسنیت کی تبلیغ کر کے کتنے کوابیان کی دولت کی دہر پہنچایا، کین لوگ اپنی جھونپر ٹی کوسلامت رکھنے کے لئے ، دوسروں کے محل کو مسار کرنا عبادت تجھے ہیں، چھوٹا منھ اور بری بات کرتے ہیں، کین ان کی چھوٹی بات چھوٹی ہی رہتی ہے، بے پرکی ارانے سے کیافا کدہ؟ امام احمد رضا خال قدس سرۂ بڑے ہیں، بروے ہی رہیں گے ، امام احمد رضا خال قدس سرۂ بڑے ہیں، بروے ہی رہیں گے ، امام احمد رضا خال علیہ الرحمہ کے مبلغین کوئی ایسے ویسے مبلغین نہیں تھے، ان کے سامنے تو بڑے بڑے اور وں بونے نظر آتے ہیں، ان کے مبلغین علمی عملی تبلیغی نظمی ، تعمیری لحاظ سے قد آ ور ہیں اور ایسے قد آ وروں کو نظر آتے ہیں، ان کے مبلغین علمی عملی تبلیغی نظمی ، تعمیری لحاظ سے قد آ ور ہیں اور ایسے قد آ وروں کے نام س کراغیار اپنے علم وعمل کی خیر مناتے تھے، امام احمد رضا کے مبلغین کی فہرست طویل ہے ، یہاں پر ہم اعلی حضر ت عظیم البرکت امام احمد رضا خال قادری قدس سرۂ کے چند مبلغین کے نام میں کراغیار اپنے علم وغر کرتے ہیں، قار مین مبلکی روشنی سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان اور ان کے تبلیغ کارنا مے مختصر درج کرتے ہیں، قار مین مبلکی روشنی سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان ان تربیغ کے سلسلے میں کیاکارنا مے انجام دیے ہیں۔

امام احدرضا کے سات مبلغین کے مختصر تذکر ہے

مولا نااحمه مختار صديقي ميرهمي

ولادت عرمحم الحرام ١٢٩٣ه

متوفى ١٢ر جمادى الاوّل ١٣٥٧ه بمطابق • ارجون ١٩٣٨ء

مولا نا احمر مخارصد لقی مولا ناعبد العلیم صدیقی میر شی کے بڑے بھائی تھے مبلغ اسلام علامہ عبدالعليم صديقي كوآپ نے بى تبليغ كى راہ برلگايا،آپ اسلام،اصلاحِ معاشرہ اور تعليم نسوال كے پرردز ملغ تھے،آپ نے برما، ساوتھ افریقہ، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا دورہ فرمایا، بغرض تبلیغ جب آپ "برما" تشريف لے گئے تو وہاں ایک اسکول قائم کیا اس طرح سے" مانڈ ہے" میں اعلی تعلیم کے لئے ایک درسگاہ کی بنیار کھی ،ڈربن (ساوتھ افریقہ) میںعورتوں کو تعلیم کی جانب متوجہ کیا،افریقہ سے ى ١٩٠٨ء مِن تَجراتى زبان مِن" الاسلام" اخبار جارى كيا، تيبيون اورمسكينون كيليّ ١٩٣٥ء مِن دُربن میں یتیم خانے قائم کیے، ۱۹۱۸ء میرٹھ میں یتیم خانے قائم کیے، مسلمانوں کے گھروں میں رائج بری رسمول کے خلاف تبلیغ کیا،شراب نوشی کے انسداد کے لئے بھی کوششیں کیں،ڈربن میں آپ کی بہت ساری خدمات ہیں ہمولانا شیراز مقصود قادری تحریر کرتے ہیں:

" ڈربن شہر میں جنوبی افریقہ کی سب سے بڑی مسجد ہے جمعے مسجد یا جامع مسجد گرے اسٹریٹ کہاجاتا ہے حضرت مولانا احمر مختار صدیقی قادری نے اس مسجد کو اہل سنت کا مرکز بنانے میں بہت کام کیا"(۱۰۱)

تاریخ کے صفحات پرامام احمد رضاخاں قادری کے مبلغین کے نقوش ثبت ہیں کہ ان مبلغین اسلام و سنیت کی اشاعت کے لئے کس قدرجتن کیے، نہ رات کورات سمجھانہ دن کودن جانا، ملک اور برونِ ملک، اپنوں اور برگانوں میں تبلیغ کرتے رہے، دین متین کے لئے، شریعت اسلامیہ کے لئے ،علم ومل کے لئے ، عقیدے کی حفاظت وصیانت کے لئے،اسلام کے ارکام کو سمجھانے کے لئے ، مسلمانوں کو وشمنوں کے جرو استبدا دسے بچانے کے لئے سات سمندر پارکر کے تبلیغ کافن اداكرديا، پر بھر بھى يد كہتے رہے كە "حق يد بے كەحق ادانه بوا"اورآپ كہتے ہيں كدامام احمد رضانے مبلغین پیرانہیں کے بیربات مجھ سے بالاتر ہے کہ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟

> صدرالشر بعيمولا ناامجرعلي اعظمي ولادت ١٢٩١ه/ ٩٩\_ ٨١٨،

وفات ارزيقعده ١٢ ١٢ همطابق ١٩٢٨ء

صدر شریعت، بدر طریقت، مرد درویش، فقیه اعظم مند، شخ المحد ثین دنیائے سنیت میں مختاج تعارف نہیں ہیں،آپ کی تصنیف لاجواب بہارشریعت سے ہرگھر میں آج بھی تبلیغ ہور ہی ہے، کین جس تبلیغ کے لئے لوگ زبان کھولتے ہیں کہ امام احمد رضانے مبلغین پیدانہیں کئے تو آپ کی تبلیغ کے متعلق ذیل کی عبارت شهادت دیتی ہیں:

"اجمیر کے زمانۂ قیام میں نومسلم راجپوتوں میں مولانا امجدعلی نے خوب تبلیغ کی اور اس کے بہت مفیدنتائج برآ مدہوئے ،اس کےعلاوہ إردگردکے بڑے شہروں اور قصبات مثلاً نصیر آباد، بیا ور، لا ڈنول، جے پور، جودھپور، پالی ماڑواراور چتوروغیرہ میں بھی خود آپ اورآپ کے تلامذہ تبلیغی سرگرمیاں جاری رکھتے ، مذہبِ اہل سنت کی اشاعت اور وہابیہ، قادیانیہ کار د کیا کرتے تھے،مسلک اہل سنت کوٹھوس دلائل سے اس طرح بیان فرماتے کہ مخالفین سلیم کے علاوہ جارہ

حضرت صدرالشر بعه اگرچه دینی اور مذہبی قائد تھے لیکن بوقت ضرورت سیاسی طور پرملّت ِ اسلامیه کی سیجے تر جمانی فرمائی ، چونکه آپ کے مرشد طریقت امام احمد رضابریلوی قدس سرؤ دوقو می نظریہ (بت پرست اور بت شکن کا اتحاز ہیں ہوسکتا) کے ظیم ملغ تھے" (۱۰۲) غور کیجئے کہ درس تدریس پر فائز ہوتے ہوئے قوم سے کس قدر ہمدر دی ومحبت تھی کہ نومسلم راجپوتوں كے درمیان بلیغ کے لئے قدم بر هایا ، وجہ به كہوہ نومسلم راجپوت اسلام تو قبول كر ليے تھے اليكن مختلف قتم کی آوازوں سے ان کا بیان متزلزل ہونا جار ہاتھا ،ان کوسنجالا دینا بہت ضروری تھانہیں تو ڈرتھا کہ وہ لوگ کہیں کفر کی وادی میں بھٹک نہ جائیں ،لہذاان لوگوں کے درمیان آپ کی تبلیغ نے بروا کام کیا کہوہ راجیوت حضرات آپ کی اورآپ کے شاگردول کی تبلیغ سے اسلام کادامن مضبوطی سے تھام لیا،ان کا متزلزل ہوتا ہوا ایمان مضبوط ہوگیا،اس کے علاوہ اسی علاقے کے نصیر آباد، بیا ور، لا ڈنوں، ہے بور،جودھپور، یالی ماڑوار اورچتو رکی وہی حالت تھی ،ان علاقول کے راجپوتوں کوآپ نے اسلام سمجھا کراسلام پرقائم رکھا، تفصیل کی یہاں پر گنجائش نہیں ہے،اُس وقت ہندوستان میں'' نظریہ اتحاد'' کی ایک ہوا چلی ہوئی تھی ،لہذا اعلیٰ حضرت کی طرح آپ بھی اس نظریہ کے خلاف تھے، تذکرۂ

(امام احدرضا کے مبلغین کے بقول کہ اعلیٰ حضرت اس نظریہ ' نظریہ (بت پرست اور بت شکن خلفائے اعلیٰ حضرت کے مقول کہ اعلیٰ حضرت اس نظریہ ' نظریہ (بت پرست اور بت شکن

خلفائے اعلیٰ حضرت کے مصنفین کے بقول کہ اعلیٰ حضرت اس نظریہ '' نظریہ (بت پرست اور بت شکن کا اتحاد نہیں ہوسکتا) کے ظیم مبلغ تھے' اسی راہ پر چلنے والے مبلغ کا نام امجد علی اعظمی ہے۔
کا اتحاد نہیں ہوسکتا) کے ظیم مبلغ تھے' اسی راہ پر چلنے والے مبلغ کا نام امجد علی اعظمی ہے۔
(س)

# مفتي محمراجمل شاه تبهلي

ولادت ١٩١٨ ه بمطابق ١٩٠٠ء

شاگرداعلی حضرت...مریداعلی حضرت...خلیفهٔ اعلی حضرت...میدانِ دعوت وتبلیغ کے مجامد... تصنیف و تالیف کے شہسوار...سیاست و صحافت کے علم بردار...فقه و حدیث کے غوطہ خور... شعر دادب کی دنیا کے خوگر تھے...آپ خود لکھتے ہیں:

"میرے گھر میں شادی ہویا کسی کی موت اور اسی دن مناظرہ ہوتو انشاء اللہ میں شادی وموت کے بالمقابل مناظرہ کوتر جیج دونگا، اس لیے کہ میرے جانے سے مناظرہ میں بدعقیدہ لوگ ہدایت پرآ گئے تو اللہ ورسول کی خوشنودی کا سبب ہوگا، اگر میرے نہ جانے سے مناظرہ میں اہل سنت و جماعت کو اللہ نہ کرے شکست ہوگئ تو میں میدانِ حشر میں اپنے رب تبارک وتعالی اور اپنے آتا و مالی اللہ ہے کو کیا منھ دکھاؤں گا" (۱۰۳)

قوم کے تین ایسادرد،الیی ہمدردی،الیاجذبر کھنےوالے کتنے ہیں؟ جودین کی خاطر اسلام وسنیت کی خاطر اسلام وسنیت کی خاطر این گھر ہیں شادی بیاہ یاموت پر مناظرہ کو ترجیح وینے کی بات کرتے ہیں، دین کے لئے بیجذبہ بیہ شوق کہاں سے ملاتو ہرانصاف پسندیہی کے گا کہ امام احمد رضا قادری سے ملا، یہاں پر ایک بات لکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس کے گھر ہیں شادی ہوتی ہے اور ضاص کراس دن جس دن بارات آتی ہے تواس دن گھر کا سر پرست کہیں نہیں جاتا ہے، چاہے کام کتنا ہی ضروری کیوں نہ ہو، حضرت صدر العلماعلا تحسین رضا خال ہر بلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اکلوتی صاحبز ادی کی شادی ہیں راقم کو بھی شامل ہونے کا اتفاق ہوا تھا، بعد نماز مغرب نکاح خوانی تھی ہاار ہے دن ہیں ہر بلی کے قریب گاؤں کا ایک شخص صدر العلماک پاس بینچا اور کہا کہ فلال گاؤں ہیں فلال شخص کا انتقال ہوگیا ہے سے سے ہے کے درمیان جنازہ کی نماز ہوگی جنازہ کی نماز آپ پڑھادیں ،صدر العلمانے فرمایا کہ بعد نماز مغرب میری بخی کی ثکاح خوانی ہے ہیں آیک جنازہ کی نماز آپ پڑھادیں ،صدر العلمانے فرمایا کہ بعد نماز مغرب میری بخی کی ثکاح خوانی ہے ہیں آیک

الم احدرضا كے مبلغين (135)

مولاناصاحب کو بھیج دوںگا،اس شخص نے کہا کہ لوگوں کی خواہش ہے کہ جنازہ کی نمازآپ پڑھادیں،گا ڈی بھیج دول گااور مغرب سے قبل آپ کوواپس کردوںگا، کچھ دیر تک صدرالعلما خاموش رہے پھر فرمایا کہ ٹھیک ہے آ جاؤںگا، پلینے اور خدمت خلق کا جذبہ آج بھی دیھنے کو ملتا ہے، کین ایسے نازک وقت پر خدمت خلق کرنے کا جذبہ سب میں نہیں ہوتا ہے۔

(r)

#### مولا ناسيدسليمان اشرف بهاري

ولادت ١٨٧٨ء

وفات ربيح الاوّل ١٣٥٨ هر بمطابق ٢٢ رايريل ١٩٣٩ء

مسلم یو نیورٹی علی گڑھ میں پڑھاتے تھے،اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری سے شدید محبت کرتے تھے، مدر ستے مصنف بھی ،عمدہ اور شعلہ بار مقرر بھی تھے بے مثال مناظر بھی ،ایک دورتھا کہ گاؤکشی بند کرنے کا غلغله تها، التعلق سے الله آباد میں مندووسلم کی ایک نشست منعقد ہوئی ،جس کی تفصیل میہ: "الله آباد میں ایک مرتبہ گاؤکشی کے سلسلے میں ہندواورمسلمانوں کے درمیان ایک غیررسمی مصا لحتى نشست منعقد ہوئى ،جس ميں گاندھى جى ،مدن موہن مالوى جى وغيرہ شريك تھے...اله آباد کے ایک جید عالم دین اور مد بررہنما مولانا فاخرالہ آبادی کی خواہش پر آپ کو بھی مدعوکیا گیا، آپ على گڑھ سے اللہ آبادتشریف لے آئے اور مصالحق نشست میں شریک ہوکر کہا کہ میں مالوی جی سے سننا جا ہتا ہوں کہ معاملات کیا ہیں؟ مالوی جی نے گائے کی اہمیت وافادیت اوراس کے فضائل پر بھر پورروشنی ڈالی اور کہا کہ اس سے ہندؤں کے مذہبی جذبات وابستہ ہیں،موجودہ مسلمان لیڈروں نے مدن موہن مالوی جی کی گفتگو پر ہاں میں ہاں ملائی الیکن آپ اورمولا نا فاخرالہ آبادی سنجیدگی کے ساتھ مالوی جی کی باتوں کو سنتے رہے، جیسے ہی مالوی جی نے اپنی تقریر ختم کی آپ (سیدسلیمان اشرف بہاری) اٹھ کھڑے ہوئے اور بہت ہی اطمینان کے ساتھ اپنے مخصوص اور دلچیپ انداز میں فرمایا کہ میں بھی جاہتا ہوں کہ ہندؤں کے دیوی دیوتاؤں کا فل نہ کیا جائے الیکن سب سے پہلے مالوی جی سے ان کے دیوی دیوتاؤں کی ممل فہرست لے

لی جائے تا کہ اس مسئلہ کوہم لوگ گفت وشنید کے ذریعے طے کرلیں اور روز روز کا جھٹڑافتم ہوجا کے ، پورے ججع سے آواز آئی ہاں ہاں بہت صحیح ہے ، مولا نانے گا ندھی جی کونخاطب کرتے ہو کئے کہا کہ کل مالوی جی اور ان کے ہم نوایہ مطالبہ کر بیٹھیں کہ مسلمان اپنے بچوں کا ختنہ نہ کرا ئیں کیوں کہ ہم لوگ ''لنگ' پوجا کرتے ہیں اور مسلمانوں کی اس حرکت سے ہمارے نازک نہ ہی جنوبات کو تھیں پہنچی ہے تو بتائے اس وقت مسلمان کن دشوار یوں میں ببتلا ہوں گے ، آپ نے جذبات کو تھیں کہ جیوں کی جاتم ہوں گے ، آپ نے مسلمان کن دشوار یوں میں ببتلا ہوں گے ، آپ نے اس خید بات کو تھیں گئی کا ندھی جی آہتہ سے مسلمان کی دھور مال رکھ کر ہننے گئی ، گا ندھی جی آہتہ سے کھسک گئے اور مالوی جی شرم سے پانی پانی ہو گئے' (۱۰۴)

سیدشاہ سلیمان اشرف علیہ الرحمہ نے ایباجواب دیا کہ سب کے سب لا جواب ہو گئے ،گائے کی قرباتی ہوتی رہی اوراب بھی ہورہی ہے،امام احمد رضا کے مبلغین نے امت مسلمہ پر بردااحیان کیا ہے، ورنہ آزاد ہندوستان میں مسلمان آزاد نہیں ہوتے ،قید میں رکھنے کے لئے راستے بہت نکالے گئے ،گھیرا بہت گیا، پرمحاذ پراعلی حضرت کے مبلغین نے پہنچ کرمسلمانوں کا راستہ صاف کیا۔

## مولا ناغياث الدين حسن چشتي قادري

متولدشوال المكرّم ۱۳۰۰ه مرجهت نواده، گیا متوفی ۱۳۵۸م الحرام ۱۳۵۸ همطابق ۲۵ رمئی ۱۹۶۵ء

مولا ناغیاث الدین حن چشتی اعلیٰ حضرت کے شاگر بھی تھے، مرید وظیفہ بھی، اعلیٰ حضرت کے منثار کام
کرتے تھے، امت مسلمہ کی اصلاح پرزیادہ توجہ دیتے تھے، اعلیٰ حضرت کے منثار سہرام گئے، اعلیٰ حضرت
کا تھم پاکر کلکتہ بھی گئے، آپ کی مجاہدانہ اور مسلمانہ زندگی کے تعلق سے پروفیسر مجموعی ارعالم علیگ قم طراز ہیں:
''اصلاح کا انداز مجاہدانہ و مسلمانہ تھا اس زمانے کا ایک نوشتہ واقعہ ملتا ہے، جس وقت آپ
ملک کے مایہ نازعلاء واکا ہرین سے اور بالخصوص اعلیٰ حضرت کے فیضان علم وفکر سے مرصع ومرفع
موکر سہرام تشریف لائے تو مدرسہ خانقاہ کہیریہ کے علاء کی ایک مجلس میں (جس میں آپ کے پیرشاہ مولا ناشریف احمد اصدتی بھی موجود تھے) شاہ سے الدین سجادہ نشین خانقاہ کہیریہ ہمرام

نے ازراہ طنز حضرت مولا ناشاہ غیاث الدین حسن چشتی قادری سے ایک علمی سوال کیا، آپ نے ایبارلل جواب دیا کہاس نشست میں مودعلاء وقت نے دادو تحسین بیش کی اورانتائی مسرت کے ساتھ شاہ سے الدین سجادہ نشین مدرسہ خانقاہ نے آپ کے پیرکامل مولا ناشاہ شریف چشتی کومبارک بادبیش کیا،آپ ملک کے مختلف معروف شہروں میں تبلیغ وتذکیر کی غرض سے کلکته، مرشدآباد، بردوان، مالده، بهاگل بور، مونگیر، شاه آباد، بزاری باغ، پندوه شریف، بویی، بهار، ایم بی وغیرہ کادورہ بھی فرمایا اور آپ کی تبلیغ وتحریک کواللہ نے ایسی مقبولیت بخشی کہ آپ کے مریدین کی تعدادیا نج ہزارتک پہنچتی ہے، مدرسہ شمسیہ گوڑ گاؤں،اللہ آباداور بھاگل بور میں ایک خاص مد ت تک مدرس رہنے کے بعد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کے علم پرآپ کلکتہ تشريف لے گئے"(۱۰۵)

# محدث اعظم مندمولا ناسيد محدا شرف الجيلاني

متولدچهارشنبه۵ارزيقعدهاا۱۳۱هر۱۹۴۸ء

متوفى ١١رر جب المرجب ١٣٨١ همطابق ٢٥رر تمبر ١٩١١ء

عالم ...فاضل خطیب ادیب صوفی شاعر ... پیرطریقت محدث ... مدبر تھے،اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خال فاضل بریلوی نے اجازت وخلافت سے نوز اتھا،آپ کوبھی اعلیٰ حضرت سے بردی عقدت ومحبت تھی،اعلیٰ حضرت کی قائم کردہ جماعت رضائے مصطفیٰ کے تازندگی صدررہے، پورے سال تبلیغی دورہ پر رہتے تھے،ان تبلیغی دوروں کے درمیان پانچ ہزارسے زیادہ لوگ آپ کے ا القول بركلمه براه كرمسلمان بنا ، ذيل كا قتباس ساستفاده سيجة:

"آپتمام سال تبلیغی دوروں پرصرف کرتے، پانچ ہزارسے زائد غیرمسلموں نے آپ کے دست حق پرست پراسلام قبول کیااور کی لا کھ سلمان شرف بیعت سے مشرف ہوئے "(۱۰۱) اعلى حضرت عظيم البركت امام احمد رضاخان قادري قدس سرهٔ كے تمام مبلغين كامياب مبلغين تھے،جو جدهرنکل کئے ،اسلام کارچم بلندکر کے ہی لوٹے ،محدث اعظم نے شدھی تحریک، قادیانی تحریک، وہائی تحریک کے خلاف جم کر تبلیغ کی ،آپ نے تبلیغ اسلام وسنیت کے لئے ہندوستان کے مختلف علاقوں اور دوسرے ملکوں کا دورہ فر مایا محد میزان الرحمٰن علائی تحریر کرتے ہیں:

''حضرت محدث اعظم ہند کی فرجی وقع می وقو می وقی خدمات بے شار ہیں، دین وسنیت کے فروغ واشاعت کے لئے آپ گیارہ ماہ سفری صعوبتوں کو ہر داشت کرتے رہتے اور صرف رمضا ن المبارک کامہینہ گھر پر گرزارتے ، آپ کا تبلیغی دائرہ نہایت ہی وسیع ہے، چنانچہ تبلیغی خدمت کے لئے آپ ہندوستان کے مختلف گوشوں اور ہرونِ مما لک عراق ، بیت المقدس ، ومشق ، معر ، مین سیلون ، رنگون ، ہر ما، ڈھا کہ ، پشاور، لا ہور، کراچی ، خیبر، غرنی ، کا بل ، ملتان وغیرہ کا آپ نے متعدد مرتبہ دورہ فرمایا ، بہت سے مدارس و مکا تب کی سر پرستی فرمائی'' (۱۰۷)

یہ ہے محدث اعظم کی ذات ،آپ کی تبلیغ کادائرہ بہت وسیع ہے،اس سلسلہ میں امام احمد رضاکے تمام مبلغین پرمستقل کتاب تر تیب دی جاستی ہے،این اس مخضر کتاب میں اس کی گنجائش نہیں ہے،اس کتاب کے ذریعہ تو صرف آئینہ دکھانا ہے۔

(4)

## مجامد ملت مولانا حبيب الرحمن حامدي

ولادت ۸ مرمحرم الحرام ۱۳۲۲ هر بمطابق ۲۷ رمارچ ۱۹۰۴ء وفات ۲ رجمادی الاقرل ۱۴۰۱ هر ۱۳۰۱ رمارچ ۱۹۸۱ء بروز جمعه

رہنماءِ اہلِ سقت ....ہاجۃ الشیخ ....رئیس اڑیہ ....امام التارکین ....اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کاسراپانیازمند .... مجاہدملت مولانا شاہ محرصیب الرحمٰن ہاشی ... نظیم سازی میں پیش پیش رہتے تھے ....جانے تھے کہ نظیمیں دیر پاہوتی ہیں ...میرے بعد بھی قوم اور قوم کے بچ بوڑھے، جوان، عورت ومردسب کے سب اس سے فائدے اٹھائیں گے ....اللہ آباد، کلکتہ اور ممبئی پر آپ نے خاص توجہ فرمائی، آپ نے ملک کے کئی اہم شہروں میں مدرسے اور المجمنیں قائم کیں، جن میں سے چندیہ ہیں: فرمائی، آپ نے ملک کے کئی اہم شہروں میں مدرسے اور المجمنیں قائم کیں، جن میں سے چندیہ ہیں: (۱) مدرسہ جبیبیہ معجد الحظم ، اللہ آباد۔ قائم شدہ ۱۳۵۸ھ بمطابق ۱۹۳۹ء (۲) مدرسہ قادریہ جبیبیہ۔ بھد رک، اڑیہ (۳) مدرسہ آبیہ سکڑ اراور کیلا سراڑیہ (۳) مدرسہ انوار العلوم ، کئی، اڑیہ (۵) مدرسہ ورک، اڑیہ (۵) مدرسہ انوار العلوم ، کئی، اڑیہ (۵) مدرسہ انوار العلوم ، کئی، اڑیہ (۵) مدرسہ

(ام احمد رضا کے مبلغین کی اور کیسی رضوی کی اور کیسی رضوی ابغاربه، کالے پدرشریف، پوری (۱) مدرسه حنفیه نوشیه، بجرؤیمه، بیتاری (۷) مدرسه قادر بیدو نیه، دهام عمر بالبسر،اژیسه(۸)اسلامی مرکز بهند، پیژهمی،رانجی (۹) مدرسه جمالیه، زکر پااسزین، کلکته (۱۰) ٨ دسه جو بدالقرآن بنيل خانه ، کلکته (۱۱) ۸ دسه عربیه غوث اعظم ، داجه بگان ، کلکته (۱۲) ۸ دسه حبیبه، عا بدانی، کلکته (۱۳) مدرسه قادریه به تیکنی بازار، کلکته (۱۲) مدرسه جبیبیه، بلیا کلال انعیم پورکیبری، یو پی عابد ملت واقعی مجاہد ملت سے ،آپ کے علق سے مولا نامجر عبد المبین نعمانی تحریر کرتے ہیں: "ایک زمانے تک حضور مجاہد ملت نے مدرسہ سجانیہ میں تدریکی خدمات دینے کے بعد متعلّ طور برمجابده تبلیخ واصلاح کوبطورمشغله ا پنالیا ،اورای راه پراخیر تک گامزن رے،حضورمجابد لمت نے زندگی بھردین کی خدمت کی ،ایباعالم ڈھونڈنے ہے بھی ملنامشکل ہے کہ عالم شاب سے برد ھاپے تک کی ساری عمردینی خد مات میں بسر کی ہود ہ بھی اس طرح نبیں کہ آپ نے دین کی خد مت پرکوئی صله لیا ہوا گرکسی نے بچھودیا بھی تو اس سے زیادہ حضرت نے خودا پی جیب سے خرچ کرڈ الا اس لئے میں بورے دعوے ہے کہ سکتا ہوں کہ دنیا والوں کا حضرت برکوئی احسان نہیں بلکہ حضرت ہی نے دنیا والوں پر بے شارا حسانات فرمائے ہیں، حضرت نے ساری زندگی دین یا ک کی تبلیغ کی داشاعت کی اوراس سلسلے کوزندہ رکھنے کے لئے جارگروہ بیدافر مائے "(۱۰۸) حفرت مجاہد ملت" رئیس اڑیں، تھے، ساتھ ہی امام التارکین بھی تھے، راقم کے طالب علمی کے زمانہ کے ایک ساتھی محمد فیاض عالم مریدتو تھے سرکارمفتی اعظم ہندعلیہ الرحمہ کے ہیکن حضرت مجاہد ملت کی تعریف مى رطب اللمان رہتے تھے، 9 49ء میں عرس رضوى كے موقع پر جناب محد فياض عالم نے ہى مجھے حضرت مجاہر ملت سے بریلوی میں ملوایا،حضرت مجاہر ملت کوراقم نے بہلی بارد یکھاتھا،دیکھاماڑکین کاتہہ بنداور کرتا پہنے ہوئے تھے، جناب فیاض عالم نے کہادیکھوآپ رئیس اڑیسہ ہیں لیکن بریلی میں ماڑکین کا کپڑا بهن کرآتے ہیں،آپ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جاؤں اور نفیس لباس پہن کرجاؤ بیہیں ہوگا۔ بہرحال اس کتاب میں اعلیٰ حضرت اہام احمدرضا قادری علیہ الرحمہ کے چندمبلغین کے تذکرے · یں،ان کی بلنے کے کارنامے پڑھ کرآپ اندازہ لگا کتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے مبلغین کس پائے کے

تے،اس سلسلہ کوآ کے بڑھایا جائے تو دوسوے زیادہ اعلیٰ حضرت کے مبلغین کی فہرست تیارہوگی ،اللہ

تعالى البي محبوب علينة كصدق مين وفيق بخشے كا تواس موضوع برمزيدلكھول كا-

## (امام احمد رضا کے مبلغین ) (140)

#### 114-4-4-1-4-1-4

| (محدادريس رضوى)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | امام احدرضا كے مبلغين                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| قادری رضوی "تذکرهٔ جمیل "ص۱۹۹ر تاشرسی رضوی اکادمی ماریشس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (٢٠) مولا نامحمه ابراهيم خوشتر صديقي    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (۲۱)الحاج سيدابوب على رضوي              |
| محمدا براهیم خوشتر صدیقی قادری رضوی، ناشرسنی رضوی ا کا دُمی ماریشس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (۲۲) تذکرهٔ جمیل جس ۱۹۸ رمولا نا        |
| او پروفیسر مجیدالله قادری تذکرهٔ خلفائے اعلیٰ حضرت ص ۲۳۸ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (۲۳)مرتبین محمد صادق قصور ک             |
| فیسر مجیدالله قادری تذکرهٔ خلفائے اعلیٰ حضرت۲۳۸ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (۲۴)مرتبین محمد صادق قصوری ویرو         |
| نامهٔ 'اعلیٰ حفزت' بریلی شریف ص ۱۰ اراپریل مئی ، جون ۲۰۰۷ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (٢٥) انتخاب عارف صديقي ما ب             |
| پرچاز جدید د بلی میں مہم ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (۲۷)عبدالنعیم عزیزیماهنام               |
| وى تاریخ جماعت رضائے مصطفے بس ۴۹ ، ناشر رضاا کیڈی ممبئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (٢٧) ازقلم مولا ناشها ب الدين رض        |
| ضویتاریخ جماعت رضائے مصطفیٰص ۲۸۶ مناشر رضاا کیڈی ممبئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (٢٨) ازقلم مولا ناشهاب الدين ر          |
| ولا نامحدابراجیم خوشتر صدیقی قادری رضوی، ناشرسنی رضوی اکادمی ماریشس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (۲۹) تذكرهٔ جميل بص١٠٢-١٠٢٠             |
| تاریخ جماعت رضائے مصطفیٰص ۲۹۰ ناشر رضاا کیڈی ممبئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (۳۰) مولا ناشهاب الدين رضوي.            |
| سیسفی ۲۵۲ رمرتبین محمد صادق قصوری و پروفیسر مجیدالله قادری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (۳۱) تذکرهٔ خلفائے اعلیٰ حضرت           |
| مطبوعه بنی سوس در این در این در این                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (٣٢) افكار صدر الافاضل                  |
| نفسیرنعیمی ،حصه اولمنفحه ۱۲-۲۲ نا شر مکتبه رضوییه نئ د ملی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (۳۳)علامهاحمه پارخان نعیمی              |
| ى نورىالملفوظ ،حصه اولعنى على ١٩٠٤ ما تا شررضاا كيدى مبرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ( ۳۴ )مفتی اعظم مندمصطفیٰ رضا خال       |
| مرادآبادیاحقاق حق معنی مرادآبادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (۳۵) مولا نامفتی سیدمحر نعیم الدین      |
| ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (٣٦) علامهاحمد بارخال نعيمي             |
| تفسیر نعیمی جلداوّل<br>معلی الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (۳۷)علامها حمد بارخان نعیمی             |
| یاخقات حق صفحه ۵ ی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |
| برالله قادریتذکرهٔ خلفائے اعلیٰ حضرت صفحه ۲ سرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | **                                      |
| برونده و و المنظر و المنظر ال |                                         |
| ى رحمة الله عليه جهان ملك العلما جهان ملك العلما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (۳۲) مولا ناالحاج لعل محمد خان مدرا     |
| رىجيات ظفرمنفي ٢٠٠٠بركات رضام يني ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الما الما الما الما الما الما الما الما |

(۲۷)معارف مارق ۱۲۳ معارف

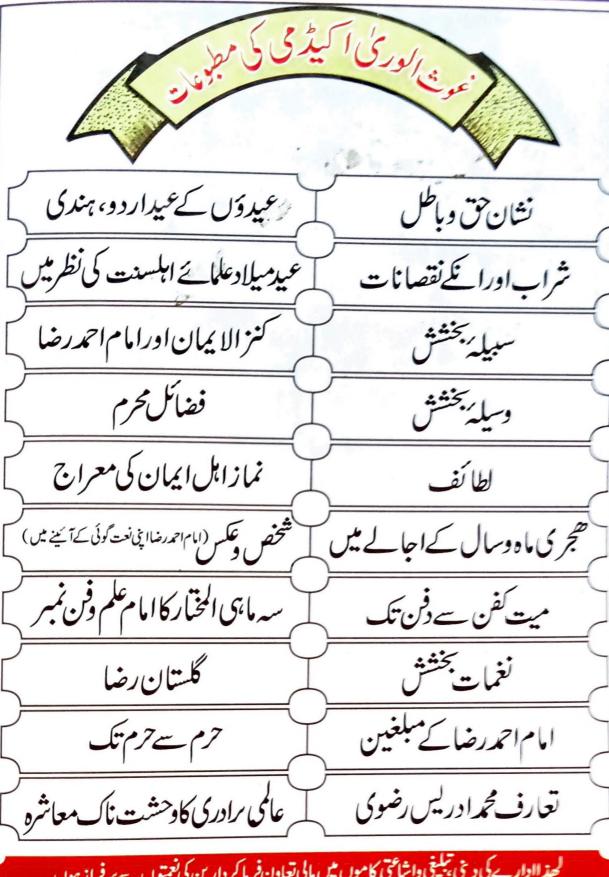

#### لهمذ اادار ہے کی دینی تبلیغی واشاعتی کاموں میں مالی تعاون فر ما کر دارین کی نعمتوں سے سرفراز ہوں۔





رضاهمر بيل بازارول بيررود كليان بملع تصاني مهاراشر

#### Al Jamiatul Rizvia

Behinddesai Shopping Centre Raza Nagar Bail Bazar Kalyan 9322329875



#### Madrasa Islamia Yateem Khana

Indira Nagar Waldhuni Kalyan 9323737659